(فتح الباری ج 6،ص 178، بعاری کتاب الجهاد والسیر باب کتابة الامام الناس) حضرت ابوذر را النواز علم میں جنہوں نے اس تبدیلی کے خلاف آ واز اٹھائی اور جلاوطن ہوکرر بذہ میں وفن ہو گئے۔

نمازی اسلام بی اہمیت سے ہرمسلمان واقف ہے۔حضرت امام جعفرصادق علائلا کی وفات کے بعدان کا ایک شاگر دابوبصیران کی ہوی ام جمیدہ کے پاس آیا۔ام جمیدہ نے کہا بیٹا کاش تواس وقت موجود ہوتا، جب امام فوت ہوئے، شاگر دنے بوچھااس وقت امام نے کیا فرمایا تھا جس نے نماز کومعمولی کام سمجھا (جب وقت ملی بردیس کے )اس کوہماری شفاعت نصیب نہ ہوگ۔

ولید بن عقبہ حضرت عثمان والله کی طرف ہے کوف کا گورز تھا۔ آیک دن اس نے نماز میں بہت دیر کردی۔ حضرت عبدالله بن مسعود والله نے نماز پڑھادی۔ ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امیر الموشین عثمان والله نے بچھے کوئی تھم دیا ہے یا تو نے خود یہ بدعت نکالی۔ ابن مسعود والله نے جواب دیا کہ نہ امیر الموشین نے مجھے کوئی تھم دیا نہ میں نے بدعت نکالی مگر الله ورسول سالھ آتے اس بات کو پند نہیں کرتے کہ تم ایٹ کاموں میں مصروف ربواور جم تمہار النظار کرتے رہیں۔

(منداحد كاش الفتح الرباني ج: 5 ص: 262-263)

امام عبد الرحلن البناء وميداس حديث كي شرح مي لكهة بين:

''ولیدجیسابھی تھااس کے خیال میں اس کا نماز پڑھانے کاحق زیادہ بنا تھا تو میں کہتا ہوں جس صحافی طائق نے (عبداللہ بن مسعود طائق) خدا و رسول طائق آفا کی محبت میں کلمہ پڑھا۔ دین کا جھنڈ ابلند کرنے کیلئے اسلام میں آیا، لوگوں میں صدیث پھیلائی، خداکی راہ میں جہاد کیا، اور وہ صحافی جس نے فتح کمہ کے بعد قتل کے ڈرسے کلمہ پڑھا۔ وہ دونوں برابر کیسے ہو کتے ہیں؟ اگر کھوکہ ولید گور نرقح الہٰ ذااس کاحق زیادہ تھا تو یہاس وقت تک مقصر مين (102

حفرت حذيفه ظافؤ فرماتين:

'' میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہم مصیبت میں پھنس گئے جتی کہ سیدوقت آیا ایک آ دمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں ڈرتا ہے کہ اگر حکومت کواطلاع مل گئ تو خیر نہیں۔''

مولاناشيراحدعثاني "فتح الملهم ج: اص: 291، "اورامام ابن جريفيداس حديث پرتيمره كرتے موئ لكھت بين:

"معلوم ہوتا ہے اس میں حضرت عثان ڈاٹھ کے آخری دور کی طرف اشارہ ہے جب کونہ میں گورز ولید بن عقبہ جیسے نماز لیٹ کرکے پڑھتے تھے یاا چھے طریقہ سے نہ پڑھتے تھے۔ اس وقت نیک لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھ لیتے اور بعد میں حاکم کے خوف کی وجہ سے حاکم کے ساتھ بھی جاکر پڑھ لیتے۔"

حضرت عثمان المالئ كے طريقة حكومت ميں كوئى بات تو تقى كد 600 آدى ان پر غالب آگے جبكہ مدينه مهاجر انصار صحابہ ہے بحرا پڑا تھا اور جب وفات ہوئى تو صرف چارآ دى جنازہ لے كر گئے ۔ پھران كو بقيج ميں دفن كرنے ميں بھى صحابہ مزاحم ہوئے ۔ 600 آدميوں كوتو صحابہ كپڑے ہے مار سكتے تھے۔ عبداللہ بن سبا كا بہانہ صرف افسانہ ہے۔ مہاجر وانصار صحابہ الكى پاليسيوں ہے ناراض تھے۔

فتح الباری ج:2،ص137-138، پر بخاری کی حدیث 650 سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں سوائے نماز کے یاتی دین کانام ونشان تک باتی نہیں رہاتھا۔ مناسکِ حج میں تبدیلی

ايرابيم فني ييدروايت كرتين:

'میں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے سناوہ کہتے تھے حضرت عثمان اللہ نے ہم کو منی میں ہے ارکعتیں پڑھا کیں۔ لوگوں نے یہ حال عبداللہ بن مسعود اللہ اللہ بن حال کیا انہوں نے انا للہ پڑھا اور کہا میں نے آنخضرت ما اللہ کہا ہے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھیں اور ابو بکر اللہ کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھیں، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھیں۔ کاش (خلاف برھیں، اور کو حتوں کی بجائے جھے دور کعتیں ماتیں جو قبول ہوتیں۔''

ہے جب تک نماز کونقصان نہ پنچے۔'' زکو ہ میں تبدیلی

اسلامی حکومت کی مہلی ذمدداری نماز قائم کرناہے جیسا کہ سورہ تج:41/22 میں فرمایا: اور دوسرا فریضہ زکو قاکا نظام کرناہے یعنی خدااور مخلوق خدا دونوں کا خیال ہروقت ہرمسلمان کورہے۔

اى آيت مي مزيد فرمايا:

"نیک کامول کا تھم دیٹا اور برے کامول ہے منع کرتا بھی اسلامی حکومت کا فریضہ ہے اور یہی چار کام اسلامی حکومت کی پیچان ہیں۔"

اس كى شرح بى امام ابن جر ييد فتح البارى:3112، خ:6، مى:215-215 پر كليمة بين:

" حضرت محمد بن حفیہ مینید جو حضرت علی فلیاتھ کے بیٹے تھے، کے پاس کچھ لوگ بیٹے تھے، کے پاس کچھ اوگ بیٹے تھے اوراکی آ دمی نے حضرت عثمان الثاثة کو برا بھلا کہا محمد بن حفیہ مینید نے کہا چپ رہ الوگوں نے پوچھا کیا آپ کے والدعلی فلیائی نے

یہاں عمر والٹو اور عثان والٹو کی ایک مسئلہ میں صفائی دینا بھی ضروری ہے۔ صدیث کی کتابوں میں عام طور پر بیہ بات ملتی ہے کہ بید دنوں حضرات جج تمتع سے منع کرتے تھے جبکہ اس کی اجازت قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک روایات موجود ہیں کہ بید دونوں حضرات جج تمتع کرنے والے کو مارتے تھے مثلاً عمر والٹو سے ابوقلا بہ (عبداللہ زید بن عمر و یقال عامر بن نابل بن مالك بن عبید بن علقمہ بن سعد ابو قلابہ الجرمی) روایت کرتا ہے کہ عمر والٹو کہتے تھے میں دومعوں سے منع کرتا ہوں اور منع نہ ہونے پر مارتا ہوں، ایک متعدالنہ اور دوسر استعد الحج (المحلیٰ ابن حزم ج ۲۰۶، م 107 استانم (833)

بیت عدامی اورود و است می اورات کاهل کرنے کی بہت کوشش کی گرنہ کرسکے۔اس کا اصل اللہ سنت نے اس روایت کاهل کرنے کی بہت کوشش کی گرنہ کرسکے۔اس کا اصل حل یہ ہے کہ ابوقلا بہ حضرت عمر داللہ اس محراس کی ملاقات ان سے تابت نہیں ۔ لہذا اس کی روایات مرسل اور تا قابل قبول ہیں۔ حضرت عمر داللہ سے جم تہت منع کرنے کی روایت ابوقلا بہ کرتا ہے جس کی ملاقات حضرت عمر داللہ سے جابت نہیں ہے۔ لہذا الی روایات مرسل اور تا قابل قبول ہیں۔

(تبذيب المبديب ابن جرح: 5، ص 224-226)

مندرجہ بالا روایت کے ساتھ المحلیٰ میں حضرت عثمان ڈاٹٹ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عثمان ڈاٹٹ کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عثمان ڈاٹٹ نے ایک آ دمی کی ج تمتع یعنی جج وعمرہ کالبیک پکارتے ساتواس کو مارااور اس کاسر منڈ ادیا۔اس روایت میں ایک راوی عبدالعزیز بن عبیہ مجبول ہے۔

(الجرح والتعديل ح:5، 1980)

مفصر من (106)

(بخارى ابو اب تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى)

الى نضر وسے روایت ہے:

''عمران بن حمین والی سے مسافری نماز کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں
نے کہا میں نے جج کیا رسول اللہ طاقی ہے ساتھ ہو آپ طاقی ہے دو
رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بکر والی کے ساتھ جج کیا تو انہوں نے بھی دو
رکعتیں پڑھیں حضرت عمر والی کے ساتھ جج کیا تو انہوں نے بھی دورکعتیں
پڑھیں حضرت عثمان والی نے بھی عرصہ 8 سال تک دورکعتیں پڑھیں۔''
ربوطیں حضرت عثمان والی نے بھی عرصہ 8 سال تک دورکعتیں پڑھیں۔''

عبدالله بن عمر الله عدوايت ب:

(نسائی، کتاب تقصیر الصلواة فی السفر باب الصلواة بمنی)
حضرت عبدالله بن مسعود طافئ ،حضرت عثمان طافئ کے دور یس توت ہوئے۔"
مزدلقہ سے لو شخ ہوئے حضرت عبدالله بن مسعود طافئ نے کہا لوگو (سنت)
بحول کئے یا گمراہ ہوگئے ہوا میں نے اس جگدان کولبیک کہتے خودستا ہے جن
پرسورہ بقرہ تا زل ہوئی۔"

(نسائى كتاب الحج باب استحباب ادامة الحاج التلبيه حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر)

آج تک علاء اس بات کا جواب تلاش نہیں کر سکے کہ حضرت عثمان والتھ نے منیٰ میں چار رکھت کیوں شروع کیس کیونکہ حضور طائی آؤنر نے وہاں بھی پوری نماز نہ پڑھی۔
عوام بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں (الناس علی دین ملو کھم)
کا بورا نمونہ اس واقعہ میں ملاحظہ فرما کیں کہ ایک دفعہ دوران حج حضرت

نی تحریخیس بلکتر یمی تلی -" (افتح الربانی ج: 11 م 164) حقیقت یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے ج تمتع سے مع کیا وہ معاویہ ہیں۔ (الفتح الربانی ج: 11 ، ص 158 از عبدالرحمن البناء المصرى اور ترمذى كتاب الحج باب ماجاء في النمتع)

نالبنديده اعمال

حفرت ابن عباس الله بيان كرتے بين:

"الك من رسول الله الله المنها ك ياس آيا اور كمن لكايارسول الله مايقة میں نے رات کوخواب دیکھا ہے کدایک بادل کا تکرا ہے۔ اس میں سے تھی اورشہد فیک رہا ہے جے لوگ این ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کسی نے بہت لیا اور سی نے کم ،انے میں ایک ری خمودار ہوئی جوآ سان سے زمین تك لكى مولى ب- يبلي آب القرال آئ اوراس رى كوتمام كراوير جره گئے۔ پھرایک دوسر یحض نے ری تفامی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھرایک تيسر عض نے ري تحاي دو بھي اوپر چر ھاكيا۔ پھرايك چوتے فخص نے رى تفاى تودەنو كركرېرى كىكن چرجزى كىدىن كرابو بكر الله فاغ فاعرى ك تعبير مجه كمن ويجع -آب المراقة إلى فرمايا اليها كبوء انبول في كبابادل كالكراتودين اسلام باور شهداور هي جوئيكتا بوه قرآن اوراس كي شيرين ہے، کوئی مخص قرآن زیادہ سکھتا ہے اور کوئی کم ۔ جوری آسان سے زمین تك للتى بودى كارست بجس برآب بين اورآب اى برقائم ربين مے یہاں تک کراللہ آپ کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک محض اس کو پکڑلے گا اور دہ بھی مرنے تک اس یر قائم رہے گا، پھر ایک اور محف سے ہے تواس کا بھی یمی حال ہوگا۔ پھرایک اور مخص لے گا تواس کا معاملہ کث مقصیصین (108)

اس کا باپ عیب بن وہب مقبول ہے لینی اس کے ساتھ کوئی اور راوی روایت کرے توعیب کی روایت قبول کی جائے گی ورنٹیس ۔ (الجوح والتعدیل ج:8ص 144، امام ابی محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن المندر الرازی)

حضرت عمر خالی اور حضرت عثمان بالی نے جمتع ہے منع نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ ج افراد بہتر ہے۔ یعنی ایک دفعہ ج کرے اور عمرہ کیلئے دوبارہ آئے۔ اب بھی ساری امت کا یہی خیال ہے۔ یہ وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر بالی نے ایک شامی کے سوال کے جواب میں فرمائی۔ منداحمہ میں روایت ہے کہ سالم کہتے ہیں:

''ج تمتع کے سلسلہ میں حضرت ابن عمر طابط وہی رخصت دیے تھے جواللہ نے آن میں نازل کی ہاور نی سابھ آلہ کم کسنت سے تابت ہے کھولوگ ان سے کہتے آپ کے والد تو اس منع کرتے تھے۔ آپ اپ والد کی حفالفت کیوں کرتے ہیں۔ وہ انہیں جواب دیے تمہاری بربادی ہو، کیا تم اللہ نے نہیں ڈرتے ۔بالقرض حضرت عمر طابط نے دو کا تو اس میں خیران کے پیش نظر تھی کہ لوگ عمرہ الگ ہے کریں۔ جب اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہو۔ کیا نی سابھ آلہ نے اس بھل کیا ہے تو تم اس کوخود پرحرام کیوں کرتے ہو۔ کیا نی سابھ آلہ کی سنت کی ہیروی بہتر ہے یا حضرت عمر طابھ کی۔ حضرت عمر طابھ کی سنت کی ہیروی بہتر ہے یا حضرت عمر طابھ کی۔ حضرت انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا حرام ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمرہ کیا تھا کہ ج کے مہینوں کے علاوہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمرہ کیا تھا تھا کہ ج کے مہینوں کے میں الگ ہے عمرہ کیلئے آت کے۔

(منداحدروايت 5700، قال الالباني صحح الاسناد)

ام فووى بين كية بين:

و حضرت عمر والله وعثمان والله كاموقف بيتها كدج افرادافضل ب،اوران كى

(بخاری کتاب الفتن التی تموج کالموج البحر لفتح الباری ج:13،ص 48، حدیث نمبر 7098)

امام ابن جرح : 13، ص: 52 پر لکھتے ہیں کہ امام کر مانی نے بخاری کی شرح میں لکھا'' یہ جو کہا کہ تم حضرت عثمان واٹن سے بات کیوں نہیں کرتے تو یہ ان چیز وں کے بارے میں تھا جولوگوں نے عثمان واٹن میں غلط مجھیں لینی رشتہ داروں کو حاکم مقرر کرنا اور دوسری مشہور با تیں اس میں شامل ہیں۔'' مصائب بھی ان دس چیز وں میں سے ہیں جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ مصائب بھی ان دس چیز وں میں سے ہیں جو گنا ہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ وہوئی نے وہ دس با تیں آیات واحادیث کی روے ایک جگہ پر بحث کردی ہیں۔ (منہان النہ ن: 3، ص 109-177 تا ص 179، قادی ابن تیمیہ نے بھی اس تھیوں سے جالے۔

حضرت الوذر والثين كي جلاوطني

حضرت عبداللدين والله عمروي ب دو ميں نے ني مالي آلام كويہ فرماتے سنا ہے: '' زمين اور آسان كے سائے تلے ابوذ روالله سے زيادہ سچا آدى كوئى نہيں'' (منداحدروایت نبر 6519، مجج البانی)

زيد بن وبب الله كت بن:

'' میں نے ربذہ (مدینہ کے قریب ایک جگہ) میں ابوذرغفاری بڑائی کو پایا میں نے ان سے بو چھاتم یہاں جنگل میں کیوں آپڑے؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام میں تھے (جھ میں اور معاویہ میں جھڑا ہوگیا) میں نے یہ آیت پڑھی جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کور دناک عذاب کی خردے دو (سورہ قب: 934/9) تو معاویہ نے کہا یہ آیت میرے حق میں نہیں بلکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی مفصرِ مین (110)

جائے گا اور پھر جڑ جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یارسول الله طاق آلام الله علاق آلم الله علاق آله الله علاق آله الله الله علاق آله الله علاق الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی ۔ آپ می مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی کا در الله علی کی ۔ آپ مال کی کا در الله علی کی کا در الله علی کی در الله کی کا در الله علی کی در الله علی کی در الله علی کی کا در الله علی کی در الله علی کی

(بخاری کتاب التعبیر باب من لم یر الرویا الاوّل عابر اذالم یصب) ترمذی ابواب الرویا باب ماجا فی رویا النبی تَرْبَرُون فی المیزان والدلو)

علامدوحيدالزمان يينيداس صديث كواشيديس لكصة بين:

"اس خواب کی تفصیل بیان کرنے میں بڑے بڑے اندیشے تھے۔اس لیے آپ ساٹھ آل فی نے سکوت فرمانا مناسب سمجھا۔ دوسری روایت میں اتنازیادہ ہے کہ صحابہ دالت نے آپ ساٹھ آلا م اس کے چبرہ مبارک پر ناراضکی کے آثار پائے کیونکہ اس خواب سے آپ کورنج ہوا۔

مولاناتش الحق عظیم آبادی روز اوداودی شرح عون المعبود ج:4، ص:338-338، برفت الباری کے حوالہ کے کھا:

''کررسہ اس لیے ٹوٹا کہ عثمان ڈاٹھ سے کچھ ناپندہ کام ہوئے جن سے
امت ناراض ہوگی اور قریب تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے نہ ملتے۔ان کے
جوکام غلط سمجھ گئے ان کی بنا پررسہ ٹوٹ گیا۔ وہ پہلے خلفاء کا راستہ چھوڑ
بیٹھے۔ پھررسہ کا جڑنا اس لیے نصیب ہوگیا کہ ان پر مصائب آئے اور وہ
شہید کر دیئے گئے۔' (فخ الباری ن 12 ہیں: 435-435 ہون المعود دوالہ ذکورہ)
حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھ سے لوگوں نے کہائم کیوں (حضرت عثمان ڈاٹھ)
سے بات نہیں کرتے اسامہ ڈاٹھ نے کہا کیائم سمجھتے ہو میں ان سے بات
نہیں کرتا؟ صرف یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو فائد کا
دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔

جائے گا اور ان کے کندھے والی بڈی سے باہر جائے گا۔ان کے کندھے والی ہڑی پر کھا جائے گا تو چھاتی سے یار ہوجائے گا۔ای طرح بقر ڈھلکا رے گا۔ یہ کہد کراس نے پیشموڑی اور ایک ستون کے پاس جا بیٹا میں اس کے پیچیے چلا اوراس کے پاس جابیٹا مجھے معلوم نہ تھا وہ خض کون ہے؟ میں نے اس سے کہا میراخیال ہے تہاری اس بات سے لوگ ناراض ہوئے ہیں۔اس نے کہاوہ تو ب وقوف لوگ ہیں مجھ سے میرے ظیل علائل نے كباريس في يوجها كون طيل؟ كباني عَدِينَهِ اوركون؟ آب ما يُقِرَاوَمُ في مايا ا ابوذر الله اكياتو أحد بها رو يكتاب؟ يين كريس في سورج كي طرف عاجے ہیں۔ میں نے عرض کی جی باں! فرمایا: میں عابتا ہوں کدمیرے یاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر ہوتو میں سب اللہ کی راہ میں خرج کر ڈالوں صرف تین اشرفیاں رکھ لوں۔ بیلوگ تو بے وقوف لوگ ہیں دنیا کا مال اکھا کرتے ہیں اور میں تو خدا ک قتم ندان سے دنیا کا سوال کرل گانہ دین کی بات یوچھوں گا یہاں تک کداللہ سے ال جا وال

(بخارى كتاب الزكاة باب ايضاً و مسلم كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من الايودى الزكاة)

جب عراق وشام فتح ہوئے، زرخیز علاقے ہاتھ آئے، وہاں لوگوں کا معیار زندگی دیکھا تو صحابہ نے بھی اعلی عمارتیں بنانا شروع کردیں۔ حضرت ابوذر دائیڈ بیصورت حال برداشت نہ کرسکے۔ انہوں نے کہا حضور ساٹیڈ کا نے فر مایا تھا جب مدینہ سلع پہاڑتک وسیح ہوجائے تو تم شہر چھوڑ دینا۔ یہاں دین بہت تھوڑ ارہ جائے گا۔ وہ شام چلے گئے۔ بید حضرت عثمان دائیڈ کا دورتھا۔ شام میں دیکھا کہ حاکم محلات میں رہتا ہے۔ وہاں انہوں نے اعتراض کیا کہ حاکم سونا جا ندی جمع کررہا ہے اورغریب بھوکے مررہے ہیں۔ اس بوحاکم (امیر

مفصر من (112)

ہے۔ پی نے کہایہ ہمارے اور ال کتاب دونوں کے بارے میں ہے۔" (بخاری کتاب التفسیر عنفسیر صورہ توبه (براء ت)باب والذین یکنزون الذهب والفضه)

دوسرى جگهزيد بن وبب رافة كتي بين:

''یس ریڈہ سے گزراء وہاں جھے ابو ذر بالٹی طے۔ یس نے کہاتم آپ اس جگہ کیوں رہنے گئے۔ انہوں نے کہا یس شام کے ملک بیس تھا۔ وہاں جھ بیں اور معاویہ بیں (سورہ تو ہہ: 34/9)''جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں'') کے بارے بیں اختلاف ہوگیا۔ معاویہ گئے یہ اہل کتاب کے بارے بیں اختلاف ہوگیا۔ معاویہ گئے یہ اہل کتاب کے بارے بیں اتری ہے۔ بیس نے کہا یہ ہم مسلمانوں اور اہل کتاب کے بارے بیس اتری ہے۔ پھر بھی شل اورا میر معاویہ بیس اس بارے بیس جھڑا اور امیر معاویہ بیس اس بارے بیس جھڑا اور کیا۔ انہوں نے حضرت عثمان بالٹی کوخط لکھ کر میری شکایت کی۔ حضرت عثمان بالٹی کوخط لکھ کر میری شکایت کی۔ حضرت عثمان بالٹی کوخط لکھ کر میری شکایت کی۔ حضرت عثمان بالٹی کوخط لکھ کر میری شکایت کی۔ حضرت عثمان بالٹی تھے ہوئے ہیں مدینہ آیا تو استے بہت سے لوگ میرے پاس جمع ہونے گئے جیسے انہوں نے جھے اس سے پہلے دیکھائی نہ ہو۔ بیس نے عثمان بالٹی تو سے بہاں رہ رہا ہوں اور ایک گوشہ بیس مدینہ سے در بہ رہو۔ بیس اس کی بات سنوں گا اور ما توں گا۔'' اب اگر جھ پرجبٹی سردار بھی ہوتو بیس اس کی بات سنوں گا اور ما توں گا۔'' اب اگر جھ پرجبٹی سردار بھی ہوتو بیس اس کی بات سنوں گا اور ما توں گا۔''

احف بن قيس ولا كت بين:

'' قریش کے لوگوں کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے میں ایک مخض آیا جس کے بال سخت، کپڑے موٹے ،شکل سادہ، وہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور سلام کیا پھر کہنے لگا جولوگ مال جمع کرتے ہیں ان کوخوشخری سادو۔ ایک پھر دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔اور ان کی چھاتی پر رکھ دیا بنوامیہ کوکٹرت سے بڑے بڑے عہدے دیئے اور بیت المال سے عطبے دیئے اور دوسرے قبیلے اسے تخی کے ساتھ محسوں کرنے لگے۔

(طبقات ابن معدج: 33 مل: 64 ج: 5 مل 36)

حضرت عثمان النظاف كنزد كي ميصلدر حى كا تقاضا تقال (طبرى ج: 3 بى: 291) مثال كي طور پرانبول في افريقد كي مال غنيمت كا پورانمس ( 5 لا كاد ينار ) مروان بن حكم كونش ديا۔

(امام ابن الميراكال في الآرخ ج: 3، ص: 46) (طبقات ابن معدج: 3، ص: 64) مولا نافيلي ميديد كلصة جين:

" یہ یاور کھنا چاہے کہ حضرت عمر طالق نے بیت المال کے بارہ میں کفایت شعاری برتی وہ خلافت فاروتی کی کامیابی کا بہت بڑا سبب تھی حضرت عثان طالق کی خلافت میں لوگوں نے اخیر میں جوشورشیں کیس اس کی بڑی وجہ یہ بوئی کہ جناب موصوف نے بیت المال کے متعلق یا فیاضا نہ برتا کہ کیا یعنی آپ عزیز وا قارب کو ذوالقربی کی بنا پر بڑی بڑی بڑی آئیں عطا کیں۔" یعنی آپ عزیز وا قارب کو ذوالقربی کی بنا پر بڑی بڑی بڑی آئیں عطا کیں۔"

شخ النفير مولا نااحم على لا بورى يُنظيه "خدام الدين" بين لكحة بين:

"ذهرى يُنظيه فرمات بين كه حفرت عثمان الله في غلا آپ كوفريش حضرت مال تك كى كوكوئى شكايت آپ سے پيدانه بوئى بلك آپ كوفريش حضرت عمر الله كى نسبت بھى اچھا بھتے تھے كيونكه حضرت عمر الله كا كے حزاج ميں شدت زيادہ تھى كيكن پھر آپ نے بہت نرى برتى اور اپنا اعزہ واقر باكو عامل بنانا شروع كيا اور مروان كو ملك افريقه كافس معاف كرديا اور اپنا افريقه كافس معاف كرديا اور اپنا ورجم وان كو ملك افريقه كافس معاف كرديا اور اپنا عربي كيا مرجى كا اور مين كيا مرجى حضرت الو بكرو القرباكو بہت ساسامان دے ڈالا اور اس كى تاويل ميں فرمايا كو حضرت الو بكرو عمر جي لائة نے ايسانيس كيا مرجى حضرات الو بكر و عمر جي لائة نے ايسانيس كيا مرجى حضرات الو بكرو عمر الله كون الله كون الله كي تاويل ميں قرباكو بهت ساسامان دے خلاف شورش بهيا ہوگئى۔"

مفصر مين (114

معاویہ) نے حضرت عثمان دائیں کو شکایت کی۔ حضرت عثمان دائیں نے ان کو خط لکھا کہ تم

حکومت کے خلاف پرا پیگنڈہ کرتے ہو۔ معاویہ نے جھے لکھا ہے اگر شام چا ہے تو ابوذر دائیں

کو واپس بلائیں، حضرت ابو ذر دائی نے کہا میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں بلکہ سونے
چاندی کے ڈھیرا کھے کرنے کے خلاف ہوں۔ حضور ساٹھ آئی نے جھے فرمایا تھا اگر اُحد پہاڑ
جی سونے کا ہوتو شام سے پہلے خیرات کردینا۔ پھران سے کہا گیا مدینہ چھوڑ دیں۔ ان کو
ر بذہ کے علاقہ میں جلاوطن کردیا گیا۔ حضرت عثمان باٹھ نے نے لوگوں کو جا گیریں دیں جن میں
سے اشرافیہ پیدا ہوگئے۔ اس پر حضرت ابو ذر دائی نے ناعتر اض کیا۔

(مسلم كي شرح اكمال اكمال المعلم جاء ص134 علامه أبي مالكي)

خاندان نوازي

رسول کریم مالی آفام نے اپ پورے عہدیں حضرت علی علیاتی کے سوائی ہائیم میں سے کی کوکوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بحر والی نے اپ زمانہ فلافت میں اپ قبیلے اور خاعدان کے کی شخض کو سرے سے کی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر الی نے اپ دی سالہ دور خلافت میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرد کیا اور بہت جلد سبک دوش ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرد کیا اور بہت جلد سبک دوش کردیا۔ حضرت عمر الی کوخوف تھا کہ اگریہ پالیسی بدل دی گئی جو بخت فتنے کا باعث ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپ تینوں متوقع جانشینوں کو بلاکر ہر کیا عث ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپ تینوں متوقع جانشینوں کو بلاکر ہر ایک سے کہا اگر میرے بعد تم خلیفہ ہوتو اپ قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر مسلط نہ کردینا۔

(طبرى ن: 3، ش: 264 طبقات این سعدن: 3، ش: 3، ش: 344 تا 340 عبد ایت کافتی که منتخب خلیفه این قبیلے کے معزت عمر طالب ن ن کوکھی یہ ہدایت کی تھی کہ منتخب خلیفہ این قبیلے کے ساتھ المیازی برتا و نہ کرے۔

مرحضرت عثمان طالب و فقہ رفتہ اس پالیسی سے ہلتے چلے گئے۔ انہوں نے مرحضرت عثمان طالب و فقہ رفتہ اس پالیسی سے ہلتے چلے گئے۔ انہوں نے

ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو بھرے کا گورزمقرر کیا۔ عمر و بن عاص کو ہٹا کراپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن سعد بن افی سرح کومقرر کیا۔ امیر معاویہ حضرت عمر وہائی کے زمانہ میں صرف وشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان وہائی نے ان کو دشق سے ساتھ ساتھ حمق ، فلسطین ،اردن اور لبتان کا پوراعلاقہ بھی وے دیا۔ (امام ابن کیٹر البداید دالنہایہ 5:8 میں۔ 124)

پراپ چپازاد بھائی مروان بن الحکم کو چیف سیکرٹری بنادیا۔ جس کی وجہ سے سلطنت کے ہتام معاملات میں اس کا اثر قائم ہوگیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہوگئے۔

ان باتوں کارد مل صرف عوام پر ہی نہیں اکا برصحابہ تک پراچھانہ تھا اور نہ ہوسکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کونے کی گورزی کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا: ''معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہوگیا ہے یا ہم تیرے بعداحت ہوگئے۔''

یر واید بن عقبہ نے جواب دیا: "ابواسحاق ناراض ندہو، یہ تو بادشاہی ہے، میں کوئی اس کے مزے لوشا م کوکئی اور "

حضرت سعد طائلو نے کہا: 'میں مجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑ وے۔'' تقریباً ای طرح کے خیالات مصرت عبداللہ بن مسعود طائلو کے تھے۔

(امام ابن عبد البرالاتيعاب ي: 2 من : 604)

ستم بالائے ستم ہیکدا ہے لوگ تقریباً سب کے سب طلقاء تھے جن کوفتے مکہ کے دن معافی ملی تھی۔ان گورز حضرات میں سے چند کا تعارف چیش خدمت ہے جبکہ امیر معاویہ کے بارے میں علیحدہ باب میں بات ہوگی۔

وليدبن عقبه بن الي معيط

میں معیط چوٹی کے دشمنان ہوا۔اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط چوٹی کے دشمنان اسلام میں سے تھا اور جنگ بدر کے موقع پرقتل ہوا۔مسلمانوں ہونے کے بعد اس کو

مفصر من (116)

(بحوالدا بن سعدر سالدخدام الدين الامور 19 جوال في 1957ء)

د عثمان بي الله من حضرت عمر بي جيسى انظامى قابليت نه منى اور انهول نه الله و رشته دارول كو الله وشته دارول كو عبد عدد ي حال نكد بنى عدى ميں براے قابل لوگ اليك پائى تك نه دى نه كوئى عبده ديا حالا نكه بنى عدى ميں براے قابل لوگ متح محرعثمان بي في تك نه دى نه كوئى عبده ديا حالا نكه بنى عدى ميں براے قابل لوگ متح محرعثمان بي في بين ان جيسا زېدنه تحال عثمان بي في رشته دارول كو بو نفاز نه كا جواجتها دكيا وه غلط اجتها د تحال انهول نه الله و رشته دارول كو جو كيمه ديا وه دوسرول كونه ديا۔

(منهان الله جنه الله قاوئ ميں كمت بين:

"سرکای مال رشته داروں کو دینا حصرت عثمان داشته کا رشته داروں سے نیک سلوک نہیں تھا۔" (فادی این تیمیدی: 35،م: 23)

امام ابن ججر' الاصابه' عمل لكھتے ہيں كه حضرت عثمان الله في فريقد ہے آنے والا پانچ لا كھ دينار كاخس مروان كود ديا۔ (الاصابہ 4: 4: 224-224) جمعہ كى دوسرى اذان حضرت عثمان الله في في فروع كرائى۔

(نسائى كتاب الجمعه باب الاذان للجمعه)

حضرت عثمان والثية كي كورنر

حضرت الى بن كعب الله المرادات ب: كدانهول في عثان الله كور دور ميل فرمايا كعب كور نرتباه موجائي انهول في دين بربادكرديا ب (نمائی) كعب كعب عثان الله في في في المهول في دين بربادكرديا ب حضرت عثان الله في في خضرت عمر الله والى پاليسى چيور كراپيز رشته دارول كوبوك برك عهد عهد دي اور ان كے ساتھ دوسرى الى رعايات كيس جو عام طور پراوگوں ميں برف تقيد بن كرر بيں انہول في حضرت سعد بن افي وقاص الله كا كومغزول كركوف كا كور زاين مال جائے بحائى وليد بن عقب بن افي معيط كومقرد كيا اور اس كے بعد بيمنعب اي ايك اور عزيز سعيد بن عاص كوديا حضرت الوموى اشعرى الله كا كومغزول كركا پ

مفصرِ ميشن (119) بخارى كتاب المناقب باب جرة الحسود من ووه بن زير الله روايت كرتے بين كه مجھےعبیداللہ بنعدی بن خیار (حضرت عثان وائن کے بعا نج ) نے خبردی کے مسور بن مخر مہ اورعبدالرطن بن اسود بن عبديغوث ، دونول في انبيل كهاتم اين مامول حضرت عثان الثينة سےان کے بھائی والید بن عقبہ کے بارے میں کیوں بات نبیں کرتے؟ جوحفرت عثان واللہ نے ولید بن عقبہ کے ساتھ زم سلوک کیا تھالوگوں کواس پر بہت اعتراض تھے۔عبیداللہ کہتے ہیں میں رائے میں کھڑا تھا۔ جب حفرت عثان والله نماز کیلئے فکے میں نے کہا مجھے آ ب ے کھے بات کرنی ہے اور اس بات میں آپ کی خرخوابی ہے۔حضرت عثان اللا نے جواب دیا اے محف میں تجھ سے خداکی بناہ جا بتا ہوں (اس طرح بات سننے سے انکار کردیا) یان کرمیں واپس ان دونوں کے پاس آگیا۔اتے میں حضرت عثان دائیے کی طرف سے بلانے والا آ گیا۔ میں گیا تو انہوں نے یو چھا وہ خیرخوابی کی بات کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالى في حضرت محمد ما المالة كوسياني بناكر بيجااوران يركتاب نازل كى، آپ ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے اللہ ورسول ما اللہ آخ کا کہا مانا اور آپ نے دو جرتی کیں۔اور رسول الشمالينة كم محبت من رع اورآب مالينة كم يقدكود يكما -بات يه كم لوگ ولید بن عقبہ کی بہت شکایت کرتے ہیں۔انہوں نے بوچھا (عبیداللہ) کیاتم نے رسول الله طائية إلى كود يكما بي ميل في كهانيس مرآب النيفة في كى شريعت كى باتيل محمك بھی پنجیں جوایک کواری عورت کو پردے میں پنجیں حضرت عثان بات نے کہااللہ تعالی نے گھ ماٹھ این کوسیا نی بنا کر بھیجا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ و رسول سائی افرا کا کہا مانا اور اس پرایمان لایا جودہ لے کرآ سے اور میں نے دو بجر تیں کیں۔ جيے كرتو كہتا ہے من رسول الله مالي آل كى محبت من رہا۔ آپ مالي آلف سے بيعت كى چرخدا

کی فتم میں نے نہ آپ ما اللہ کی نافر مانی کی نہ وغابازی کی بیال کے کہ اللہ نے

آپ مائللة كواشاليا- پر ابو بر دائل سے بھى ميرى محبت الى بى ربى ، پر عرفائل سے بھى

ميرى صحبت اليي بي ربي \_ پحريس خليف موكيا - كياان كاجوت (اطاعت )مسلمانول يرتها،

مراجی حق وی بنآ ہے؟ میں نے کہاہاں!انبوں نے کہا چربیکیایا تی ہیں جو تہاری طرف

حضور ما المالة في في مطلق قبيل ساز كوة وصول كرنے كے لئے بجوايا - بيرات ساوالي آ گیااورجموٹ بولا کہ قبلے نے زکو ہ دیے سے انکار کردیا ہے بلکہ مجھ کو بھی قتل کرنے لگے تعے حضور ما اللہ اس قبیلہ پر بہت ناراض ہوئے اور الشکر کشی کا تھم دے دیا۔اس قبیلہ کی خوش متى كدان كاسردار حارث اسي ساتھ چندة دميوں كول كرحضور ما الله في ملاقات كيلي چل يداكدات دن كرر كي كوئى زكوة لين كيك كيون بيس آيا-راست ين الكر ملاقات ہوئی۔معاملے کا پہنہ چلاتو حارث نے کہاخدا گواہ ہے، ہم نے تو ولید بن عقبہ کی شکل تك نبيس ديكھي۔

اس موقعہ پر الله تعالی نے سورہ جرات: 6/49-7نازل فرمائیں میں ہدایت کی گئی کہ جب کوئی فاس تمہارے یاس خبر لے کرآئے تو اس کی حقیق كرليا كرو،ايانه وكداس ك كبغ ركى قوم يرحمله كردواور بعديس بجيتانا بدے۔اس طرح ولید بن عقبقی قرآن سے فاس ہے۔

(امام الباني سلسله الاحاديث الصحيحه ج:7، جزنمبر 1حديث تمبر 3088، ص230 تغير ابن كثرزيرة يت غمر 6، منداحد، حديث غمر 2351 والم اين عبد البرمينية ، الاستيعاب ج: 2، ص: 603 ، المام ابن تيميد منهاج المسترح: 3، ص: 176) اس وليد بن عقبه كوحفرت عثمان الله في في عشره ميس سے ايك صحابي حفرت سعد بن اني وقاص والله كي جكه كوفه كا كورز مقرر كرديا\_

(سير اعلام النبلاء امام ذهبي 3:8،0:415)

جب بیکوفه کا گورزینا تو بعد میں بیراز فاش ہوا کہ وہشراب پیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے فجر کی نماز جار رکعت پڑھائی پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا "اور پرهاؤل" يعنى شراني بھى اور بونت فجر!

(البدايدوالنهايدامام ابن كثيرة: 7، ص 155 ، الاستيعاب المام ابن عبد البرج: 2، ص: 404، آ پ لكت بين كريد اقد مشهور من رواية الثقات من نقل اهل الحديث و الا خبار) اس واقعد کی شکایات مدینه تک پینجیس اور لوگوں میں اس کاعام جرمیا ہونے لگا۔ ہے بغیراس کی قے کیے کرسکتا ہے۔اس بنا پر انہوں نے حضرت علی علائق کو حدجاری کرنے کا حکم دیا اور یہ فیصلہ چونکہ علما وصحابہ دی آئی اورا کا برصحابہ کی موجودگی میں ہوا تھا اس لیے اس پراجماع ہے۔''

(المعنى والشرح الكبيو 3:01 من: 332)

مسلم کی روایت کے ایک راوی عبدالقد الداناج بیشید کی بناپرامام طحاوی بیشید نے اس روایت کو کمز ورقر اردیا جبکدام ابن حجرنے امام بیجی ، امام ترفدی اور امام بخاری کے حوالہ سے اسے قوی قرار دیا ہے۔ امام ابن عبدالبرنے کہا کداس راوی کو ابوز رعداور نسائی نے ثقتہ قرار دیا۔ (فتح الباری کتاب الحدود باب الصنوب بالجرید والنعال)

امام ابن جحر مینیونے تہذیب التبدیب ج:11 من:143-144) پر بھی ولید بن عقبہ کے شراب پینے کی تصریح کی ہے۔

ابوساسان حین بن منذر نے کہا کہ میں حضرت عثان بن عفان بات کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عقبہ کولا یا گیا۔ اس نے صبح کی نماز کی 4رکعتیں پڑھی تھیں اور کہا اور پڑھاؤں ، تو دوآ دمیوں نے ولید پر گوائی دی۔ ایک تو حمران نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ ولید میرے سامنے شراب کی قے کر دہا تھا۔ حضرت عثان والتی نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت عثان والتی نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت حثان والتی نے خطرت علی والتی نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو شراب کی قے کیوں کرتا۔ حضرت حضرت میں والتی نے کہا محضرت علی والتی نے کہا تھیں اور اس کو کوڑے ماریں۔ حضرت میں والتی نے کہا حضرت حسن والتی نے کہا تھی اور فر مایا اے حسن التی والتی کو نے عارو کوڑے مار کوڑے تاراض تھے اور فر مایا اے عبداللہ بن جعفر اٹھواور اسے کوڑے مارو، وہ اٹھے اور کوڑے لگائے اور علی علیاتی کی طائی ہی تھی تھی ہیں۔ جب چالیس کوڑے ہوگئے تو فر مایا رک جا! پھر فر مایا نبی طائی ہی تھی است جاتے تھے۔ جب چالیس کوڑے ہوگئے تو فر مایا رک جا! پھر فر مایا نبی طائی ہی تاری میں۔ دیست میں ورٹے ہوگئے تو فر مایا رک جا! پھر فر مایا نبی طائی ہیں مست جاتے تھے۔ جب چالیس کوڑے ہوگئے تو فر مایا رک جا! پھر فر مایا نبی طائی ہیں مست جاتے ہیں۔ دیست میں۔ دسلم کتاب المحدود باب حد خصر)

مفصرمين (120)

سے جھکو پہنچائی جارہی ہیں۔البتہ دلید کی حرکوں کی جوتو نے شکایت کی ہاس کی واجب سراہم اسے دیں گے ان شاءاللہ!

پھر حضرت عثمان اللہ فق فق حضرت علی علیا اللہ کو بلایا اور کہا ولید کو کوڑے لگائے بھر 40 کوڑے لگائے گئے۔ (امام ابن جمر فتح الباری ج : 7، س 53، مدیث نبر 3696، بغاری کتاب المناقب باب مناقب عثمان علیہ)

اس حدیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اللہ پراعتراض کرنے والے افسانوی سبائی نہیں بلکہ صحابہ واللہ و تابعین المنظم سے ۔ امام ابن جحر لکھتے ہیں کہ لوگ جس وجہ سے ولید کے معاملہ میں کثرت سے اعتراضات کررہے سے وہ بیتی کہ حضرت عثمان واللہ اس پر حد قائم نہیں کرتے سے اور دوسری وجہ بیتی کہ سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ان کی جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپند تھا کیونکہ حضرت سعد واللہ عشرہ و اور اہل شوری میں جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپند تھا کیونکہ حضرت سعد واللہ عشرہ و اور اہل شوری میں سے سے سے اور ان کے اندر علم وضال اور وینداری اور سبقت الی الاسلام کی وہ صفات مجتمع تھیں جن میں سے کوئی چیز بھی ولید بن عقبہ میں نہتی ۔ (فتح الباری کتاب المنا قب منا قب عثمان واللہ اس علامہ بدر الدین عینی میں سے کوئی چیز بھی المحدود باب حد المخصر کی شرح میں امام نو وی میں مسلم کتاب المحدود باب حد المخصر کی شرح میں امام نو وی میں کہ کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المخصر کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المخصر کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المخصر کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المحمد کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المحمد کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المحمد کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کتاب المحدود باب حد المحمد کی شرح میں امام نو وی میں کھتے توں کہ مسلم کو میں میں میں میں میں میں میں میں کھتے توں کہ میں میں میں میں میں میں میں میں کھتے توں کہ میں کھتے توں کہ میں کھتے توں کہ میں کھتے توں کے میں کھتے توں کہ میں کھتے توں کھتے توں کھتے توں کھتے توں کے میں کھتے توں کھتے توں کھتے توں کے توں کھتے توں کھتے توں کی تھیں کھتے توں کھتے توں کھتے توں کہ توں کھتے توں کھتے توں کھتے توں کے توں کھتے توں

مسلم مسلم محاب الحدود باب حد الحمر المرح بن امام و وى المنظمة المحدود باب حد الحمر المحدود بن المرح بن امام و وى المنظمة المام الك اوران كم خيال فقها كه الله مسلك كى دليل به كه جوفض شراب كى قي كراب برشراب نوشى كى حد جارى كى جائے گى - امام مالك كى دليل اس معامله ميں بہت مضبوط به كيونكه صحابة نے بالا تفاق وليد بن عقبه كوكور ك لگانے كافيصله كيا تھا۔

المسلم مع شرح نووى ج 2، ص 72، كتاب الحدود باب حد الحمر)

رمسلم مع حرح مووی ج 2، ص 17، ختاب الحدود بابر امام این قدامه مید کمتر بین:

دوسلم کی روایت کے مطابق جب ایک گواہ نے بیشہادت دی کہاس نے والید کوشراب کی تے کرتے دیکھاہے تو حضرت عثمان اللہ نے کہادہ شراب

عبداللد بن سعد بن الي سرح

میخض کاتب وجی تھا۔ بیمسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوگیا تھا۔ بید عفرت عثان الله كارضاى بمائى تما في مد كرموقع يرجن لوكول ك بارك ش محمد یا گیا تھا کہ وہ اگر کعبے پردوں ہے بھی لیٹے ہوئے ہوں تو انہیں قل كرديا جائے، يدان من سے ايك تھا۔ حضرت عثان الثاثة اسے لے كر ا جا تک حضور طافیقہ کے یاں پیش ہو کے اور آ ب طافیقہ نے محض ان کی وجدے اس کومعاف کردیا تھا۔ اوگوں کو یہ بات پسندنہ آسکی تھی کہ اولین ملمان چی با دیے جائی اور اس جیے لوگ امت کے حاکم بن جائیں۔ جب میخص مرتد ہو کر مکہ والیس جلاگیا تواس نے این کا تب وی مونے کا حوالہ دیکر نبوت اور قرآن کے متعلق بہت غلط فہیاں پھیلا کیں۔ يكى وجيمى كداس كتل كائم ديا كيا،اس كمرتد بوف اور بعد من معافى كأواقعر (ابوداؤد باب الحكم في من ارتد، نسائي باب الحكم في المرتد، مستدرك حاكم كتاب المغازى، طبقات ابن سعد ج:2،ص 136-141، مسرت ابن هشاه ، امام ابن عبدالبر الاستيعاب ج: 1 ، ص 38 اور امام ابن حجر كى الاصابه ج2، ص 309) يل بيان بوا ي-

معرت معدظافؤے روایت ب:

لیکن سعید جوان تے عمارے، انہوں نے اس کوآ کے بڑھ کرقل کردیا اور مقیس بن صاب بازار میں ملاء لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اور عکرمد بن ابی جہل سمندر میں سوار ہوگیا وہاں طوفان میں پھنسا کشتی والوں نے کہا اب خداے خالص کر کے دعا کرویقیثا تمہارے الد (بت وغیرہ) یہاں چھنیں كريجة عكرمه نے كہاالله كي تم اگر دريا بي اس كے سواكوئي نبيس بياسكا تو خطی میں بھی کوئی اس کے سوانہیں بچاسکا۔اے اللہ میں تھے سے عہد کرتا ہوں اگر اس معیبت سے تو مجھے بھالے تو میں حفرت محمد والفالا کے یاس جاؤل گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پررکوں کا لینی بیعت کراوں گا اور میں ضروران کواین کے معاف کرنے والامبریان (عنوکریم) یا دن گا۔ محروه آيا اورمسلمان جوكيا \_اورعبدالله بن سعد بن الي سرح حضرت عثان الله ك یاس جہب گیا۔ جب رسول الله ساتھ واللہ نے لوگوں کو بیعت کیلئے بلایا تو حضرت عثمان الله في اس كولا كريش كرديا اوركما: " يا رسول الله ما الله ما الله ما عبدالله سے بیعت قبول فرمائیں،آپ این آن اپناسرا شمایا اور تین بار عبدالله كي طرف ديكما اور تين بارك بعداس سے بيعت لے في اس ك بعد صحابه كي طرف متوجه و اورفر مايا كياتم من ايك بحي تجعد ارنه تعاجب ديكما كهيس اس عيعت نبيس ليرباتو الحدكم ابوتا-

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ مائی آنا ہم کو آپ کے دل کی بات کیے معلوم ہوتی ۔ آپ مائی آنا نے کا معلوم ہوتی ۔ آپ مائی آنا ہے کا معلوم ہوتی ۔ آپ مائی آنا ہے کا میں کہ دو آ محمول سے اشارے کرے۔''

(نسائی کتاب المحاربه باب الحکم فی المرتد ، حدیث :4073) ال باب میں نسائی کی صدیث قبر 4075 حضرت ابن عباس دی ہے کہ سورہ کی ۔ کہ سورہ کی ۔ اس کے کا تب سورہ کی ۔ اس کے کا تب سورہ کی ۔ اس کے کا تب

مفصر ميش (124)

اس نے اوقات نماز میں تبدیلیاں کردی ہیں۔

(خطبه جمعه از مولانا احمد على لاهوري خدام الدين مورخه 19جولالي 1957)

عبداللدين عامر

یہ محف بھی گورنر اور حفرت عثمان اللہ کا بھانجا تھا۔ جب حفرت عثمان اللہ شہید مو کئے تو اس نے بیت المال (سرکاری فزانہ) لوٹا اور یہ بھی کمہ بہنچ گیا۔

يعلى بن اميه

میخف یمن کا گورنر تھا۔ جب حضرت عثمان دائی شہید ہو گئے تو اس نے یمن کا پورا بیت المال لوٹا اور یہ بھی مکہ بینچ عمیا۔

جولوگ اسلامی حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے حضرت عمر اللہ ہے گزر چکا ،ان کیلئے ہو چکے تنے اور حضرت عمر واللہ کو بھی ان کاعلم ہو چکا تھا جیسا کہ تفصیلاً بیجھے گزر چکا ،ان کیلئے حضرت عثمان واللہ کا دور بہت زر فیز ٹابت ہوا۔ان لوگوں کے ناموں کو بہت چمپایا گیا مگر شرح مسلم از علامہ أبى مالتی سے اس گروہ کا معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی حکومت پر قبضہ کرلیا۔ وہ حضرت عثمان واللہ کے رشتہ دار تنے۔امیر معاویہ شام میں پہلے سے تنے، ولید بن عقبہ کو فہ میں ،حضرت عثمان واللہ کے ماموں کا بیٹا عبداللہ بن عامر خراسان میں سعید بن العاص بھر ہ، یعلی بن امیہ یمن میں گورنر بن گئے مصر میں عبداللہ بن معد بن ابی سر ہ کو کورنر مقرر کر دیا۔

ان جیے لوگوں کے گورنر بننے ہے امت میں غم و خصہ پھیل گیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثان دائیں کا محاصرہ کیا، وہ صحابہ تھے۔ ان میں بیعت رضوان والے بھی شامل تھے، ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ایسے گورنروں کو ہٹا کر پہلے والے گورنر لگائے جا کیں۔ اس کے سوا ان کا کوئی مطالبہ نہ تھا ایک ون حضرت عثمان ڈائٹو کے آ دمیوں میں ہے ایک نے محاصرین میں ہے ایک وی تیرا مارا، انہوں نے قاتل حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جورد کردیا گیا۔ محاصرین میں نے گھر میں تھم کر حضرت عثمان ڈائٹو کوئل کردیا۔

وى مونے اور مرتد موكردوبار ومسلمان مونے كاذكر كيا۔

اسى عبدالله بن سعد بن الى سرح كوحضرت عثمان الله في في عمر و بن العاص فا تح مصر كى حكم معركى حكم معركا كورزمقر ركر ديا - (سير اعلام النبلاء امام ذهبى ، ج 3، ص 415)

مشبور ديوبندي عالم حعرت مولانا احماعلى لا مورى مينية فرمات بين كدابن عساكر نے لکھا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن سینب سے حفرت عثمان واللہ کی شہادت كاحال يوجها-آب نفر مايا تصديب كدحفرت عثمان والني كاخلافت سب صحابكونا كوار ہوئی کیونکہ سب کومعلوم تھا کہ آ باہے اعزہ واقرباکی بہت رعایت کرتے ہیں۔ آپ بارہ برس خلیفدر ہے۔اس وقت اس تنم کے کئی عامل بنوامیہ میں سے ایسے تنے جو صحابی نہ تنے اور جن كوامحاب رسول احجمانه جانے تھے۔ مرآپ چھسال لگا تاران صحابہ كى تاليف قلوب کرتے رہے جوآپ کے خلاف تھے اور ان کومعزول ندکیا۔لیکن بعدوالے چھرالوں میں حضرت عثمان والنوات على اولاد يرمبر بان موسة اوران كوان كي بم خيال لوكول ك ساتھ گورزمقرر کرنا شروع کردیا۔ چنانچ عبدالله بن ابی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا۔اس کوو ہاں دو بی برس ہوئے تھے کہ اہل معران کے ظلم کی شکایت کرنے کیلئے وار الخلاف آئے۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود را الله عار بن یاسر را الله کے معاملات میں بنو ہذیل ، بنوز مرہ کے دلوں میں اور ابن مسعود دافیز کے معاملہ کی نسبت بنوغفار اور اس کے اخلاف کو حضرت عثان والنوع عد ما يدا مو جي تقى الل معرى شكايت في اور بعى بارود كا كام كيا، جس نے الی ذر دی اللہ کے دل میں بہت رنجش ڈال دی اور بنومخر وم حضرت عمار بن یاسر رہائنا کی وجہ ے آپ سے بہت حمناک ہوئے۔اہل معرابن ابی سرح کے ظلم سے ڈرتے ہوئے بھر آپ كے پاس آئے۔ يس حفرت عثال الله في غيد الله بن الى سرح كوتهديدى نام لكها، مر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور ممنوعہ امورات کی قبیل سے انکار کیا اور جولوگ وارالخلافہ شکایتیں کرنے آئے تھے،ان کو مارا پیٹا اور بعض کوتل کروادیا۔ بیرحالت دیکھ کرمھر کے سات سو آدمی دارالخلافدآئ اور صحابہ والنوسے عبدالله بن سرح کی شکایتی کیں اور خاص کر ہے کہ

مفصر من (126)

اے مبداللہ بن سعد بن افی سرح اس قافلہ کے جتنے سر کردہ ہیں ، ان کوئل کردو، باقیوں کو سزا دو اور حکومت مت چھوڑ تا ۔ وفد وہ خط لے کر مدینہ آگیا۔ حضرت عثان راہ کے خط دیا تو انہوں نے شم کھا کرا نکار کیا اور کہانہ بی میں یہ خط لکھانہ اس کی اجازت دی۔ وفد نے کہا کا تب ہمارے حوالے کریں ، کا تب مروان تھا۔ حضرت عثان اللہ نے اس کے قل کے ڈر سے اسے حوالے نہ کیا ، چروفد نے ناراض ہو کرمکان گیرلیا۔''

حصرت عثان النات کی حکومت کی رف (عملداری) پہلی باراس وقت ختم ہوئی جب کوفہ کے لوگوں نے نئے گور رسعید بن العاص کو مانے سے انکار کردیا۔ امام ابن کثیر پیکینے کستے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر سعید بن العاص کو حضرت عثان النات نے کوفہ کا گوستے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر سعید بن العاص کو حضرت عثان النات نے کوفہ کا لوگوں سے اچھاسلوک نہ کیا اور لوگوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ حضرت ما لک بن اشتر پہلینے نے (جو خضرم شے اور حضرت الوگوں نے اس کو پہند نہ کیا۔ حضرت عثان النات کی اور سعید بن العاص کے کرتوت بتا کر اس کو ہٹانے کا عوامی مطالبہ پیش کیا۔ حضرت عثان النات کی اور سعید بن العاص کے کرتوت بتا کر اس کو ہٹانے کا عوامی مطالبہ پیش کیا۔ حضرت عثان النات نے نہوں حضرت عثان النات کے نام اور سعید سے پہلے کوفہ بیش کیا۔ ساتھ ہی کوفہ بیش المال کے جارا مطالبہ نہیں مانا گیا لہذا میں تہمیں ترغیب دہتا ہوں کے سعید بن العاص کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوں اور اس کوشہر میں واضل شہونے و کیل ہو تے وہ کیا۔ لوگوں کوساتھ لے کرکوفہ سے خطاب کیا اور گائی کے اور گورز کوشہر سے دور روک کرشہر میں واضل شہونے و کیا۔ وہ سے ضاح کوفہ بی مانا گیا لہذا میں تھر میں واضل شہونے و کیا۔ وہ سے ضع کردیا۔ وہ وہ ایس مدین آ گیا۔

کر مالک اشر کینید نے حصرت ابوموی اشعری داشت کونماز کا مام اور حضرت مدید این کے صدیقہ کونماز کا مام اور حضرت کا ان کے اس اقدام کی تا تدی کے مالک اشر نے حصرت عمان داشتا کو نے استظام

ان گورز حضرات کو قاحلان عثان دائی کی فکرنہ تھی بلکہ خود اپنی فکر تھی کہ اگر حضرت عثان دائی کی علی دائی کی علی دائی کی علی دائی کی حکومت مشخکم ہوگئ تو یہ گورز کٹیرے میں ہول کے کیوں کہ حضرت عثان دائی کی شہادت کے ذمہ داران کے مقرر کردہ گورز تھے جن کے کرتو توں کا خمیازہ حضرت عثان دائی کی کھی تاریدا۔

البذاان تمام گورزوں نے گھ جوڑ کر کے حضرت عثان دہیں کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کردیا، تاکہ اپنی جان بچا سیس۔ انہوں نے سرکاری نزانہ لوث کر حضرت عائشہ فی کا کا معروت علی علیا ہے جنگ کی سازش کی تاکہ یہ دونوں فریق آپس میں لڑکر کر ورہوجا کیں اوراصل فرمدوارسز اسے نی جا کیں۔ حضرت عثمان دائش کے قبل کا سعب

الم المن تجريبية الي "كتاب الاصابه في معرفة الصحابه" كل ج: 4، من 223-224، نمبر شمار 5440 يركمت بن:

ود حضرت عثان الله کوتر کا سبب رشته دارول کوسو بول کا کورنر بنانا تھا۔
شام میں امیر معاویہ بھر و میں سعید بن العاص ، معر میں عبداللہ بن سعد بن
ابی سرح ، فراسان میں عبداللہ بن عامر کورنر تھے۔ جب لوگ جج کیلئے آ کے
تو حضرت عثان الله کو کورنروں کے خلاف شکایات پیش کرتے گر حضرت
عثان الله بہت نرم طبیعت ، بہت احسان کرنے والے اور بہت درگز رکر نے
والے تھے۔ بعض دفعہ شکایات بن کر گورنر بدل دیتے گر بعد میں پھرا نہی کو
کورنر لگا دیتے ۔ آخری دنوں میں معری دفعہ کے مطالبہ پرعبداللہ بن سعد
کورنر لگا دیتے ۔ آخری دنوں میں معری دفعہ کے مطالبہ پرعبداللہ بن سعد
بن انی سرح کو بٹا کر تھر بن انی بکر داللہ کو گورنر بنایا۔ وفدخوش ہوکر والی چلا
گیا۔ راستے میں انہوں نے ایک اورنی سوارکو نے کر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس
کو پکڑا اور پو چھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت عثان اللہ کو کا غلام ہوں
اور او نمنی بھی ان کی ہے۔ اس آ دمی سے ایک خط پکڑا گیا جس میں کھا تھا

''لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید بھا اسے کہاتم کیوں حضرت عثان اللہ اسے بات کر چکا ہوں لیکن کو گوں میں سے نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا میں ان سے بات کر چکا ہوں لیکن لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جوفتنہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور میں ایسا آدی بھی نہیں ہوں کہا گرکوئی دوآ دمیوں پرحا کم بن جائے تو (بطورخوشامہ) اس کو کہوں کہتم اجھے آدی ہو جبکہ میں نے رسول اللہ ما پی تی آور بطورخوشامہ اس کو کہوں کہتم اجھے آدی ہو جبکہ میں نے رسول اللہ ما پی قال و یا جائے گا اور دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی انتزیاں باہر نکل آئیں گی اوروہ ان کے گرد چکر لگا تارہ جائے گا۔ اس کی انتزیاں باہر نکل آئیں گی اوروہ ان کے گرد چکر لگا تارہ کو چھیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں! تو وہی نہیں جو جمیں نیکی کا تھم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا ہی ہو وہ کہ گا میں لوگوں کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا ، لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا گوں کو برائی کرتا تھا ۔''

اس حدیث کی شرح میں امام این تجر بھیلیہ لکھتے ہیں:

''امام کر مانی نے لکھا کہ یہ جو کہاتم عثمان بھٹنے ہے کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ

ان چیزوں کے بارے بیس تھی جولوگوں نے حضرت عثمان بھٹنے میں غلط

''جھیں اور وہ رشتہ داروں کو حاکم مقرر کرنا اور دوسری مشہور با تیں اس میں

شامل ہیں۔'' ( 'خ البری شرح بخاری خ: 13 می: 48 معدیث: 7098)

بنوامیہ حضرت عثمان بھٹنے پر غالب آ گئے اور لوگوں پرظلم کیا جس سے لوگ

ناراض ہوئے اور حضرت عثمان بھٹنے قتل ہوئے۔ ( شہرستانی: الملل وائحل )

جب باغیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان بھٹنے بنوامیہ کے کاموں کا جواز

جب باغیوں نے اعتراض کیا تو حضرت عثمان بھٹنے بنوامیہ کے کاموں کا جواز

بیش نہ کرسکے۔ (طبری خ: 3 میں بھٹان کھٹنے وضرت عثمان بھٹنے اور ان کے عتمال کے

بارويس لكهية بين:

مفصر مين (128

کی اطلاع دی۔ حضرت عثمان طائل نے بظاہراس پرخوشی کا اظہار کیا مگرائدر سے مجھ گئے کہ میری حکومت کی رف ختم ہو چکی ۔ بید پہلی کزوری تھی جو حضرت عثمان طائل کی حکومت کولاحق ہوئی۔

(البداميدالنهايين:8 من:-60)

یہ بات بالکل افسانہ ہے کہ حفرت عثمان ڈٹٹٹ نے کہاتھا کہ میر ادفاع نہ کرنا۔ وہ الی غلط بات نہیں کہ سکتے تھے۔ ذوالح کے مہینے میں مدید الرسول میں، خلیفہ کاقل معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالی کا تھم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک دو۔ اصل بات سہ ہے کہ انصار و مہاجرین نے حفرت عثمان کے دویہ کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔

حضرت عثمان ﷺ نے تو گورٹروں کو،امیر معاویہ سمیت مدد کے لئے خط لکھے مگرکی گورٹر نے ان کی مدد نہ کی۔

(388-387:か3:とうしょうにも)

ایک دن امیر معاویہ نے حضرت این عباس ڈاٹٹ سے کہاتم ہائمی مدید میں موجود تنے اور تم نے محاصرہ کے وقت حضرت مثان ڈاٹٹ کی مدوندگی۔ ابن عباس ڈاٹٹ نے کہا۔ اللہ سے ڈر! جس کوسب لوگوں سے زیادہ عثمان ڈاٹٹ کی موت پسند تھی وہ تم شے تا کہ تم ان کومظلوم بنا کرخودکو بچانے کا سامان کرسکو۔ موت پسند تھی وہ تم شے تا کہ تم ان کومظلوم بنا کرخودکو بچانے کا سامان کرسکو۔ (ابن عساکر، تاریخ دشق ، تا : 13 می : 263 ، جر"ب')

حضرت عثمان طائبا کے طرز حکومت میں کوئی بات تو الی تھی کہ چھ سوآ دمی دارالخلافہ میں ان پرغالب آ گئے جبکہ مدینہ صحابہ سے بھر اپڑا تھا۔ جو پچھ پیچھے گزر ااور اب زیر نظر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محاصر ہ کرنے والے اور اعتراض کرنے والے انسان سبائی نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین تھے۔

بخارى "كتاب الفتن بات الفتنه التي تموج كموج البحر "من البودائل عداديت ع: تخيس " (شاه ولى ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء مقصدِ اوّل ص :150) سيرانورشاه شميري يُشيد لكهة بين:

'' حضرت عثمان بالله کے زمانہ میں ان فتنوں کے بحر کنے کا سبب سیہ ہوا کہ
امیر المونین عثمان والله اپنے رشتہ داروں کو مناصب حکومت پر مقرر کرتے
سے اور ان میں سے بعض کا طرز عمل اچھانہ تھا۔ ان پرلوگ معرض ہوتے
اور ان کی شکایت بھی لوگوں نے حضرت عثمان واللہ شک پہنچا کیں گر حضرت
نے ان کو بچ نہ مجھا اور خیال کیا کہ بیلوگ میرے رشتہ داروں سے خواہ تخواہ
جلتے ہیں اور شاید انہیں میرے رشتہ داروں کا مناصب پر مقرر کیا جانا نا گوار
ہے۔ اس لیے ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ (فیض البادی نے: 2 میں:

"سب سے بڑااعتراض آپ پر بیتھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پرمقرر کررکھا تھا۔ بیضرور ہے کہ آپ کا تعلیم سرت شیخین کے خلاف تھا اور نتیج بھی اس کا اچھانہ لکلا۔"

( ظلفائے راشدین: ص: 193-194)

#### باغى كون تنصي؟

حضرت عثمان والبحثة ، خليفه راشد اورنص نبوى كے مطابق شهيد جيں۔ ان كى حكومت كے بعض امور سے ناراض اور ان كا محاصر ہ كرنے والوں ميں كئى صحابہ والبين و تا بعين مثامل متے۔ ان ميں سے چندا كي كے نام بير ہيں۔

- 1\_ مصرى وفدكولان والع عبد الرحل بن عدلس والذيب بعت رضوان من شريك ته-
- 2 جنہوں نے حضرت عثمان اللہ کو منبر سے اتار ااور ان کا عصابتو ڑ ڈالا وہ حضرت جھجاہ غفاری اللہ تھے۔ وہ مجی بیعت رضوان میں شریک تھے۔
  - 3 محمد بن الى حذيف امير معاويك مامول كربيغ ته-

مفصر مين (130)

"آخری چھسال میں آپ نے اپنا اعز ہوا قارب کوعهدوں پرمقررفر مایا اورانہوں نے کام خراب کردیا۔ صلدرم کی صفت کا آپ پرغلبرتھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بیصفت بردی عمدہ صفت ہے مگر کوئی چیز کیسی ہی عمدہ سے عمدہ ہوجب حداعتدال سے تجاوز کر جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔"

( طلقائے راشدین ص: 185-186 )

امام ان تيميه رييه لكت بن:

''حضرت عثمان دائل نے سکون قلب اور برد باری ، راست روی ، رجمت اور کرم کے ساتھ نظام کو چلا یا جوان سے پہلے قائم ہو چکا تھا مگر ان میں نہ حضرت عمر دائلۂ جیسی قوت تھی ، نہ ان کی کی مہارت ، نہ اس درجہ کا کمال عدل و زہر ، اس لیے بعض لوگوں نے اس سے تا جائز فائد و اٹھا یا اور وہ و زیا کی طلب میں منہمک ہوگے اور آپ کے اقارب کو جومناصب حاصل ہوئے سے ، انہوں نے فتنے کو جنم دیا حتی کہ آپ مظلومی کی حالت میں شہید موکے۔''

ملاعلى قارى ميد كلصة بين:

'' حضرت عثمان طالبی میں کی یا تقص صرف اس معیار کے لحاظ سے تھا جوان سے پہلے شیخین طالبی کے حق میں ثابت ہو چکا تھا۔ طبری (محب الدین طبری) نے الریاض العضر ومیں اپنی میں تحقیق بیان کی ہے۔''

(الماعلى قارى: مرقاة شرح مشكواة ابواب المناقب)

شاه ولى الله يمينية لكصة بين:

'' حضرت عثمان ذوالنورین فائلؤ کی سیرت حضرات شیخین کی سیرت سے مختلف تھی کیونکہ وہ بعض اوقات عزیمت کی بجائے رخصت پراتر آتے تھے اور آپ کے گورنروں اور عمال میں شیخین کے امراء وعمال جیسی صفات نہ

قارى بَيْنَهُ كَى كَابِ "موقاة المفاتيح شوح مشكونة المصابيح" عايك اقتباس درج كياب:

''رسول کریم این آند کی احادیث سے پید چل گیا کہ نبوت کی طرز پر خلافت کی روح اور مفز حضرت محر اللہ کی خلافت کے بعد فتم ہوگئے۔'' حضرت عمر اللہ کا دور فتم ہونے پر حقیقت و خلاف بنوبی فتم ہوگئی اگر چہ بعد والے دونوں خلیفہ ذاتی طور پر نیک تھے۔

#### قصاص عثمان والثؤ

سیدنا عثان بڑائی کے قاتلوں میں سے سودان بن حمران اور کلاؤم بن تجیب دونوں موقع پر بی سیدنا عثان بڑائی کے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ، عافقی اور کنانہ بن بشر موقع سے فرار ہو گئے اور بعد میں بیم فقل ہوئے۔ ابن جر بر طبری پہنیا نے بعض سلف نے نقل کیا ہے:

د' قاتلان عثان بڑائی میں سے کوئی بھی زعد و نہ تھ سکا۔''

(ائن كثير\_البدايدالنهايين: 7: ص: 188-189)

امام ابن تیمید بینید کلمت بین: " حضرت علی دانی قا تلان عثان دانی کوتل نه کرنے میں معذور تنے کیونکہ قصاص لینے کے لئے جوشرا لط ضروری بیں وہ موجودی نتھیں۔"

(منعان النہ ج: 3،5 من 129)

قاضی ابو بکر بن العربی بھینے نے اپی تغییر قرآن بنام احکام القرآن بی اس سئلہ کی صبح شری بوزیشن بیان کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

(حفرت عثمان دائی کی شہادت کے بعد ) لوگوں کو بلاا مام چھوڑ دیناممکن نہ تھاچنا نچھا مامت باتی مائدہ صحابہ دائی کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حفرت علی دائی کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حفرت علی دائی کے سوری میں کیا تھا مگر انہوں نے اے رد کر دیا اور حفرت علی دائی کے سب سے ذیادہ حق دار تھے اور الی تھے، اے قبول کر لیا تھا تا کہ امت کو خوزیزی کا اور آئیس کی چھوٹ سے بچایا جا سکے جس سے دین و

(132)

4- محربن الى بكر دالية صغير صحابي تنه-

5۔ مالک اشتر مخضرم سے۔ان کی حضور می اللہ اسے ملاقات نہ ہو کی مگر دور نبوی میں موجود ہے۔

6۔ ذوالخویه رہ جوبعض کے زدیک عثمان چھٹے کا اصل قاتل تھا، وہ بھی صحابی تھا۔
حضرت ملی طبیع کی طرف سے باغیوں کو حضرت عثمان چھٹے کی صفائی دینے کی ساری روایات ہے اصل ہیں۔ باغیوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ موجودہ گورز ہٹا کر حضرت ابو بکر وعمر چھ والے گورز لگائے جا کیں۔ وہ لوگ افسانوی سبائی نہیں بلکہ صحابہ و تابعین تھے۔

### باغیوں کے پیچے نماز کی اجازت

عبیداللہ بن عدی بن خیار و کھیدہ عثان دائی کے پاس گئے جبکہ وہ محصور ہے اور
کہا آپ تو امام عام ہیں اور آپ پر جومصیب تازل ہو کی جانے ہیں ، اور
ہم کو باغیوں کا امام نماز پڑھا تا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچے نماز
پڑھ کر گناہ گارنہ ہوں۔ عثمان دائی نے کہا لوگ جو کام کرتے ہیں ان ہیں
سب سے اچھا تمل نماز ہے۔ پھر جب وہ اچھا کام کریں ۔ تو بھی ان کے ساتھ
مل کراچھا کراور جب وہ براکام کریں تو ان کے برے کام سے الگ رہے۔

(بخاري كتاب الاذان باب امامة المفتون و المبتدع)

#### حفرت عثان دالي خليف راشد كيون مانے كے؟

حضرت عثمان والمني كو خليفه راشداس ليے كہاجاتا ہے كه وہ شروع كے مسلمان تھ، دين كے لئے اپنے بچاتھم بن عاص ہے ماركھائى، حبشہ كو بجرت كى، داما در سول منائل آئم ، عشر و ميں شامل جنتی ، نعب نبوى كے مطابق شہيد، سب كچھ ہيں، مگر حكومت كا الگ معاملہ ہے۔ نيك ، وقا اور بات ہے۔ مولانا مشمس الحق عظيم آبادى بين ہے نے درعون المعبود على 339 بر ملاعلى مولانا مشمس الحق عظيم آبادى بين ہے نے درعون المعبود على 339 بر ملاعلى

مفصر سين (134)

انہوں نے ان باغیوں سے جنگ کی جوامام برائی رائے مسلط کرنا جاہتے تے اورایا مطالبہ کررہے تے جس کا انہیں جن ندتھا۔ان کے لیے مح طریقہ بيتما كدوه على علياني كى بات مان ليت اورا بنامطالبهُ قصاص عدالت مين بيش كرك قاتلين عثان والني يرمقدمه ثابت كرتے - اگر ان لوكول نے بيد طریق کارانتیار کیا ہوتا اور پرحضرت علی ظاف مجرموں سے بدلدند لیتے تو انیس کش کش کرنے کی بھی ضرورت ند ہوتی ۔ عام مسلمان خود ہی حضرت على يافية كومعزول كردية -" (احكام القرآن 2:4.م: 17061708-) اسلامی شریعت کا به مسئله ملاعلی قاری بیلید ند "فقد اکبر" اور" مرقاة شرح مشكوة " مين واضح كيا كه باغي اگر ، تصيار ذال دين اور حكومت كوشليم كرليس تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر باغیوں کومعلوم ہوکہ متصیار ڈالنے کے بعد بھی ان سے قصاص لیاجائے گاتو وہ بھی ہتھیا نہیں ڈالیس کے۔امام ابو حنیفہ میلید کے ندمب کے مطابق قصاص نہیں ہے۔ امام شافعی میلید قصاص كاكر چدقائل متح مرفرمات بي اگرفتنه كانديشه موتو خليفه قصاص كومناسب وتت تك السكام الحرار البحرال الق من المعام كم باغى كوبركين اورحر فی کافر کے اسلام لے آنے کے بعدان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا (البحر الرائق شرح كنز الاقائق باب البغاة)

دورعثان الني كدوائم كردار

آپ کے دور کے دواہم کردار حکم بن عاص اور مردان بن حکم بن عاص تھے۔ان دونوں کا تعارف اور کارنامے بیش خدمت ہیں۔

حكم بن عاص

حفرت عبدالله بن عروبن عاص طالت مروى :

ملت کونا قائل تلافی نقصان کی جائے کا خطر وتھا۔ پھر جب ان سے بیعت كرلى كئى توشام كے لوگوں نے ان كى بيعت قبول كرنے كيلئے بيشرط لگائى کہ پہلے حضرت عثمان اللہ کے قاتلوں کو گرفآر کرکے ان سے قصاص لیا جائے۔علی میرائی نے ان سے کہا پہلے بیت میں داخل موجاؤ پحرحی کا مطالبه كرواور وهمهمين فل جائے گا۔ گرانهوں نے كہا آپ بيعت كے ستحق بى نېيىل جېكىقاتلىن عثان ئاڭ كومىم وشام آپ كے ساتھود كھور ہے ہيں۔ اس معامله مين حضرت على منايئها كى رائ زياده صحيح تفي ادران كا قول زياده درست تعاد کیونکد اگر وہ اس وقت قا علان عثان سے بدلد لینے کی کوشش كرتے تو قبائل ان كى حمايت براٹھ كھڑ ، ووت اوراز انى كاايك تيسرا محاذ كمل جاتا ـ الى ليے ده انظار كرد ب من كر حكومت مضوط موجائ اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو۔اس کے بعد با قاعدہ عدالت میں اولیاء معول کی طرف سے دوئی پیش ہواور حق کے مطابق فیصلہ کردیا جائے۔ علائے امت کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف بیں ہے کہ امام کیلے ن قصاص کوموز کرناایی حالت میں جائزے جبکہاں سے فتز بحرک الشے اور تفرقه بريامونے كاخطره مو-

ایا ہی معاملہ حضرت طلحہ وزیر خالان کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے تو حضرت علی خالف کو دین پر معترض حضرت علی خالف کو خلافت سے بے دخل کیا تھا نہ دو ان کے دین پر معترض سے البتہ ان کا خیال بیتھا کہ سب سے پہلے حضرت عثان خالف کے قاتلوں سے ابتداء کی جائے۔ مگر حضرت علی علیاتی اپنی دائے پر قائم رہے اور انہی کی دائے سے جمعے تھی۔

قاضی صاحب مورہ جرات:9/49 کے تحت لکھتے ہیں: " مطرت علی علیامیا نے ان حالات میں اس آیت کے قحت عمل کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم مان آلہ کی نقل اتارا کرتا تھا حتی کہ ایک مرتبہ خود حضور مان آلہ نے اسے میر کت کرتے دیکھ لیا۔

( الاستيعاب 5:1، ص: 118-119، 263)

می ہی روایت کہا گیا کہ تھم بن عاص نے حضور مظافی نے گھر میں اس وقت جما نکا جب آپ ملاق اپنی بیو ایول کے پاس موجود تھے۔اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی ایسا قصور تھاجس کواللہ ورسول ملاق آئم جائے ہیں۔

''جب تھم بن عاص کوطا نف جلاوطن کیا گیاتو مروان اس وقت 7/ برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طا نف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر رہا تھا خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا تھم بن عاص کو واپسی کی اجازت دے دیں، انہوں نے انکار کرویا۔ حضرت عمر رہا تھ کے ذمانہ میں بھی اسے مدینہ آئے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عمان رہا تھا کا ناف سے دویوطلافت میں اس کو واپس بلالیا اس طرح یہ دونوں باپ بیٹا طا نف سے مدینہ آگے۔ اس کو واپس بلالیا اس طرح یہ دونوں باپ بیٹا طا نف سے مدینہ آگے۔ (الم ماہن جمر، الاصابہ ن: ایم 344) مصحب المدین طبری ، الویاض النصوہ جن دور ص 143)

مردان کے اس پس منظر کونگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سجھ میں آسکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری بلکہ چیف سیکرٹری کے منصب پرمقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارانہ ہوسکتا تھا۔خصوصاً اس وقت جبکہ اس کا ملعون ومعتوب باپ زندہ تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہوسکتا تھا۔

عم بن عاص اوراس کی اولا د (اولاد کی اولاد شامل نہیں) پر حضور ما این آلام اور اس کی اولاد (اولاد کی اولاد شامل نہیں) پر حضور ما این آلام نے کہا ہے۔)

امام معمی میں عبداللہ بن زیبر خالی سے روایت کرتے ہیں:

د میں نے حضرت عبداللہ بن زیبر خالی کو کعبہ سے ٹیک لگا کریہ کہتے ہوئے

مفصر مین (136

'' ایک مرتبہ ہم لوگ نی ما اللہ آتا ہے پاس بیٹے ہوئے تنے اور (میرے والد) عمر و بن عاص کپڑے پہن رہے تنے تا کہ وہ بھی مجھ سے ملی جا ئیں لینی مجلس نبوی میں حاضر ہوں) پھر ہم پاس ہی بیٹے تنے کہ نی ما اللہ آتا ہے فرمایا عنقریب تمہارے پاس ایک ملحون آ دمی آئے گا۔ خدا کی فتم! مجھے مستقل دھڑکا لگا رہا اور میں اندر باہر برابر جھا تک کر دیکھا رہا (کہ کہیں میرے والد نہ ہوں) حتی کہ تم بن عاص مجد میں داغل ہوا۔

(منداح مديث نم 6520) (ع:3، ص:512)

امام ناصرالدین البانی بینیانی "سلسلة الاحادیث الصحیحه" میں ج:7، صدیث: 3240، من 725، جزنمبر 2، تک اس حدیث پر بحث کی ہادراس کے بارے میں طرق جمع کر کے کہا یہ سلم کی شرط یعنی معیار پر مجمع ہے۔

علامدرشيدرضامعرى الني كتاب "المخلافة الامامة العظمي "ص:67 (اردو) ركعة بين:

"مروان کے والد تھم بن عاص اور اس کی اولا دیرلعنت کے متعلق بہت ی احادیث مردی ہیں جن کوطبر انی وغیرہ نے روایت کیا ہے جن میں سے اکثر قابل اعتراض ہیں لیکن بعض درست بھی ہیں۔"

تحم بن عاص الله حضرت عثمان الله کا پیا تھا اور ان کومسلمان ہونے کے جرم میں بوری میں بندکر کے مارا کرتا تھا۔ فتح مدے موقعہ پرمسلمان ہوااور مدینہ آکر رہنے لگا۔ گراس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول کر پیمسالی الله نظام ابن نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طاکف میں رہنے کا تھم دیا تھا۔ امام ابن عبد البر میں نے نکال دیا تھا اور طاکف میں رہنے کا تھم دیا تھا۔ امام ابن عبد البر میں نے کہ رسول کی کمالی تھے ان کا برصحابہ کے ساتھ داز میں جومشور نے فرماتے تھے ان کی کئی تہ کی طرح س کن لے کروہ انہیں افشا کردیتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ

عاتم كاقول نقل كياب:

''مروان سے عبدالرحلٰ بن ابی بحریقی نے کہا کیا تو تعین کا بیٹا نہیں ہے؟
جس پر رسول کر بیم ماٹی آؤم نے لعنت کی ابن کیر نے نسائی کے حوالہ سے لکھا
ہے کہ حضرت عائشہ بی بی نے مروان کی الزام تراثی کے جواب میں فرمایا
مروان جبوٹ کہتا ہے، بلکہ مروان کے باپ پر اس حالت میں رسول
کر بیم بی آؤرا نے اعدت فرمائی کہ مروان اس کی پشت میں تھا اور بیا ک لعنت
کر بیم بی آؤرا نے ناحذت فرمائی کہ مروان اس کی پشت میں تھا اور بیا ک لعنت
کا کلا اے ''
امام ابن کیر نے البدایہ والنہ ایہ بیل یہ کھی ہوا اور اس سے پہلے انقال کرجانے کی
اورایت ورست نہیں ہاکہ 88ھ میں ہوا اور اس سے پہلے انقال کرجانے کی
دوایت ورست نہیں ہے۔

المام ابن كثير مينيد لكسة بين:

''3 3 ه يس مروان كاوالد عم بن عاص فوت بوا و و فتح كمه كروز مسلمان بوا قعا مر ني سائية آنه كراز فاش كرديا كرتا تعا - ( يعنى جاسوى كرتا تعا ) اور يه بحى كها جاتا ہے كدوه آنخضور سائية آنه كى رفتار مبارك كى نقليس اتارتا تعا - لبذا آپ سائية آنه نم نے اسے طائف جلاوطن كرديا اور اس پرلعنت جيجى - وه جلاوطن بى رہا حتى كرديا اور اس پرلعنت جيجى - وه اجلاوطن بى رہا حتى كرديا وراك پرلعنت جيجى - وه اور ايك لا كھى عطيد ديا - (العبر في عبر من هو جنوه اول ص 32) اور ايك لا كھى عطيد ديا - (العبر في عبر من هو جنوه اول ص 32) امام حافظ نورالدين بيشي يونيني في مينيه في معجمع النوو ائد و منبع الفو ائد ''يس امام

مفصر حين (138

(منداحدمرويات عبدالله بن زير الله صديث تبر 16267)

الاسف بن ما مك عددايت ب:

(بہنداری کتاب التفسیر صورہ احقاق باب واللدی قال اواللدیہ اف اکتا)
بخاری میں تو اتنا بی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔اس کی تشریح میں امام ابن چر
نے فتح الباری میں حضرت عائشہ خین کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ سائے وَقَرَمَ الله وَقَرَمَ الله وَقَرَمُ وَقَالُ الله وَقَرَمُ وَالله وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَقُونُ وَقَرَمُ وَا الله وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَلَالِهُ وَاللّٰ وَقَرَمُ وَقَرَامُ وَقَرَمُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَمُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَمُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَمُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَقَرَقُوقُ وَالِقُوقُ وَاللّٰ المُعْتَمُوقُ وَالِقُوقُ و

اين اني حاتم)

مزیدتشری کے لئے ملاحظہ موالا تعاب ج: 2، من: 393، البدایہ والنہایہ ج: 8 ص: 89 الکامل ابن اثیر ج: 3، من: 25۔

تغییر قرطبی اورتغییر ابن کثیر سوره احقاف: 17/46 کی تغییر میں امام نے ابن ابی

مال (بیت المال) کوآپس میں گردش دیں گے۔ (البانی میون نے: 2، می 381 تا 380 مدیث 744)

مروان بن حكم بن عاص

حاکم نے شرط شخیں ( بخاری و مسلم ) رصیح کہا اور امام ذہبی بینید نے بھی ایسا ہی کہا۔ علامہ البانی نے یا نج صفحوں میں اس مدیث پر بحث کی اور اس کو سیح کہا۔

اس حدیث میں بیان ہونے والےخواب میں رسول الله مرافظ آلفظ کودکھا دیا گیا کہ حکومت پرمروانیوں کا قبضہ ہوجائے گا۔اس بات نے حضور سالط آلفظ کو بہت مملین کیا۔ عبدگاہ میں منبر بنوانا

ابوسعيد خدري الله كتي إن:

"میں مروان، جو مدید کا حاکم تھا، کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کیلئے اکلاتو عید
گاہ میں دیکھا کہ ایک منبر موجود ہے جس کوکٹر بن صلت نے بنوایا تھا۔
مروان نے منبر پر بنماز سے پہلے چڑھنا چاہا۔ میں نے اس کا کپڑا کپوکر کھینچا
لیکن وہ زبردی منبر پر چڑھ کیا اور نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھا۔ میں نے کہا
ضدا کی تم تم لوگوں نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان کہا ابوسعید ظاہرہ اوہ زمانہ
گذر کیا جس کوتم جانے ہو۔ ابوسعید ظاہرہ نے کہا خدا کی تم اجس زمانہ کو میں
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ
جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا بات یہ

مفصر مین (140)

اجد کی مند کے حوالہ سے اوپر والی حدیث درج کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص دلائلہ کے حوالہ سے دوسری روایت درج کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ سالیۃ آئی ہے فرمایا ایک آ دی تنہارے پاس آ نے والا ہے جو قیامت کے دن میری سنت یا میری ملت پر نبیں اٹھایا چائے گا۔ میں اپنے والد کو گھر چھوڑ آ یا تھا لہذا میں ڈرر ہا تھا کہ وہی نہوں پھر ایک اور آ دی (یعنی حکم بن عاص) سامنے آگیا۔

ال كے بعدو إلى عبدالله بن عمروت تيسرى روايت ب:

"درسول الله من الله من ایک مرتبه فرمایا که اس کھائی سے ایک مخص تبہارے سامنے نمبودار ہوگا اور وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ حضرت عبدالله کہتے ہیں کہ میں چیجے اپ والد کو وضو کرتے چیوز آیا تھا اور میں ڈررہا تھا کہ اندر آئے والے وہی نہ ہول ۔ لیکن ایک دوسر افض آ گیا اور رسول الله من آئے آئے اور رسول الله من آئے آئے آئے والے وہی نہ ہول ۔ لیکن ایک دوسر افض آ گیا اور رسول الله من آئے آئے آئے ما اور ایک کہ بیدوہ مخص ہے۔

دخر مایا کہ بیدوہ مخص ہے۔

حضرت عائشہ بی ایک مروان کو کہا تھا کہ تیرے ہا پہم اور اس کی اولا د پر حضور من انتہا تھا نے نہوں کے ب

(امام ابن حبور فتح الباری ج-8، ص-577 حدیث نمبر 4827، بخاری کتاب التفسیر سور ۱ احقاف، صحیحه ج-7: جز نمبر 2، ص-719-725، حدیث نمبر (3240)

موچنے کی بات ہہ ہے کہ حضرت جمز ہوڑائی کے قاتل کو بھی حضور مالٹی آؤنم نے معاف فرمادیا تھا محرکام بن عاص کو کیوں معاف نہ کیا؟ اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اس پر لعنت کی اور طاکف کو نکال دیا۔ اس کو حضرت عثمان ٹائٹو نے واپس مدینہ بلالیا اور یہی غلطی تھی۔ پھر اس کے بیٹے مروان کو اپنا واماد بنا کر سارا کا روبار حکومت سونپ دیا۔ حدیث جس ہے کہ جب تھم بن عاص کی نسل کی تعداد 30 ہوجائے گی تو پھر یہ لوگ اللہ کے دین کوفریب بن عاص کی نسل کی تعداد 30 ہوجائے گی تو پھر یہ لوگ اللہ کے دین کوفریب میں عاص کی نسل کی تعداد 30 ہوجائے گی تو پھر یہ لوگ اللہ کے دین کوفریب کی خدوں کو فلام بنالیس کے اور اللہ کے

الأوسط ج:6،ص:389، حـديث نمبر 5828، المعجم الصغير ص:199، هنديه ، المعجم الكبير ج:23،ص52، حديث نمبر 738)

دونوں عیدوں میں خطبہ نمازعید کے بعد پڑھناسنت ہے گرمروان نمازعید ہے پہلے خطبہ پڑھتا تھا کیونکہ لوگ اس کی بکواس نے بغیرعید پڑھ کرچلے جاتے تھے۔ بیشن سنت کی تحقیر کرتا تھا، جیسا کہ اس نے ابوسعید خدری بیشیا سے کہادہ زمانہ گزرگیا جس کوتم جانتے ہو۔

عيدكا خطبه نماز سے بہلے كرديا

طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ (مدینہ میں) جس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا وہ مردان تھا۔ اس دفت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبہ سے پہلے نمازعید پر عنا چاہئے ۔ مروان نے کہا یہ بات چھوڑ دی گئی ابوسعیہ ضدری پڑھئے نے کہا اس شخص نے تو اپناحتی اداکردیا، میں نے رسول اللہ ماٹے آئی سے سنا ہے آپ نے فر مایا جوشن تم میں سے کی منکر (خلاف شرع) کام کود کھے تو اس کومٹا دے ہاتھ سے ، اگر اتنی طاقت نہ ہوتو زبان سے اور اگر اتنی طاقت نہ ہوتو دل میں براجانے اور پر سب سے ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ اور اگر اتنی طاقت بھی نہ ہوتو دل میں براجانے اور پر سب سے ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ عیاض بن عبداللہ بن افی سرح سے روایت ہے:

"ابوسعید خدری الله جعد کے دن آئے اور مروان خطبہ (تقریر کررہا تھا)
وے رہا تھا۔حضرت ابوسعید خدری الله کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔
پہرے دارآ کران کو (زبردی) بٹھانے گئے گرابوسعید نہ مانے اور نماز کمن کی ۔ نماز جعدت فارغ ہوکر ہم نے ابوسعید الله سے کہا الله آپ پر رقم
کی ۔ نماز جعدت فارغ ہوکر ہم نے ابوسعید الله سے کہا الله آپ پر رقم
کرے ، بیلوگ تو آپ پر گرے پڑتے تھے۔انہوں نے کہا بیس بھی نہ کی نہ چھوڑ دل گاان چیز کو جس کود یکھا میں نے رسول الله طاقی آتا ہے ، پھر ذکر کیا
کہ ایک محفی جعد کے دن آیا ، وہ میلا کچیا تھا اور نبی سالیہ آتا جعد کا خطبہ پڑھ دے کہا بیس اور
دے تھے پھر تھم کیا آپ مائی آتا خطبہ ارشا دفر مارہ ہے تھے۔
اس وفت بھی رسول کر یکم کاٹی آتا خطبہ ارشا دفر مارہ ہے تھے۔
(تر مذی ابواب الجمعہ باب فی الر کھتین اذا جاء الرجل والامام بخطب)

مفصر مین (142

(مسلم كتاب الايمان باب كون النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يغير منبر يزيد و ينقص) ، بخارى كتاب العيدين باب الخووج الى المصلى بغير منبر التمهيد ج:10، ص 243، مسئد احمد 1108-1167-1168، 11512، 11586)

مروان حضرت على عليائلا برلعنت كرتاتها

بیصدیث دوسری کتابول مثلاً ابودا و دوغیره میں بھی آئی ہے۔لوگ اس لیے مروان کا خطبہ بیس سنتے سے کہ دواس میں سیدناعلی علائل پر لعنت کرتا تھا۔امام ابن کثیر لکھتے ہیں: ''میم وان جب امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنز مقرر ہوا تو ہر جمد منبر پر حضرت علی علائل اوران سے حبت کرنے والوں پر لعنت کیا کرتا تھا۔''

(البدامة والنهامة ج:8 من:91)

ابوعبداللهجد لي كتبة بين:

''ایک مرتبہ ش ام سلمہ ڈٹائن کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھے سے فرمایا کیا تبہاری موجودگی میں نی ماٹیڈٹا کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا معاذ اللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ماٹیڈٹا کو پیڈر مائے سنا ہے جو علی علیائیا کو گالی دیتا ہے وہ جھے گالی دیتا ہے۔'

(منداحي مندالساء مديث امسلم فالوزوج الني الفاق مديث بر 27284)

سبِّ على عَلَيْكِ اللَّهِ السِّلِي السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(علامه الباني، سلسلة الاحاديث الصحيحه ج:7، حصه 2، حديث نمبر 3332، بحواله مستد ابو يعلي ج:12، ص:444-445، طبر اني في المعجم

زكوة سےعطیات كااعلان

مروان نے زکوۃ ہے لوگوں کوعطیات دینے کا اعلان کیا جس پرمسلمانوں نے احتیاج کیا۔حضرت عروہ اللہ سے روایت ہے:

''ایک روز مروان نے منبر پر کھڑے ہوکر کہا امیر الموشین معاویہ نے تہیں کھر پورعطیات دینے کا تھم فرمایا ہے اور پوری کوشش کی ہے گر مال میں سے ایک لاکھ درہم کم ہے۔ اور انہوں نے جھے لکھا ہے کہ یمن کی زکو ۃ جب بہاں سے گزار بے قبیل وہ مال تہمارے لیے لیوں۔ حضرت مروہ کہتے ہیں کہ لوگ گھٹوں کے بل کھڑے ہوگئے اور میں نے انہیں یہ پکارتے ہوئے اور میں نے انہیں یہ پکارتے ہوئے سنا ہر گزنہیں! ہم ان میں سے ایک درہم بھی نہیں لین کے۔ کیا ہم دوسروں کاحق وصول کرلیں؟ یمن والا مال تو بتیموں اور مسکینوں کے لیے صدقہ ہے۔ ہمارے عطیات جزیہ سے ملنے جائمیں تم معاویہ کو کھووہ ہمیں باقی رقم بھیج دیں۔ مروان نے یہ بات کھی تب معاویہ نے باقی مجھوادی۔ اور کتاب الاموال امام ابو عبیدہ ابواب غنیمت وفئے می 259 دوایت نمبر 635) تاریخی نسخہ قرآن جلاد بینا

مروان کا بیکارنامہ بھی ہے کہ اس نے قران کا وہ نیخ جلادیا جس کی کتابت ابو بکر دائین ان کی سے حرائی تھی اور جس کی مزید نقول عثمان دائین نے بلا واسلامیہ میں بھوائی تھیں ۔ امام طحاوی پینے اپنی کتاب 'مشکل الآفاد' میں لکھتے ہیں:

'' قرآن مجید کے یہ لکھے ہوئے اجزاء ابو بکر دائینے کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ پھر ام رہے۔ پھر میہ حضرت عمر دائین کے پاس ان کی وفات تک رہے۔ پھر ام المونین حفصہ دائین کی تحویل میں یہ نسخہ رہا۔ حضرت عمان دائین نے اسے طلب کیا مگر حضرت حضان دائین نے اسے طلب کیا مگر حضرت حضصہ دائین نے والیس کی شرط کے بغیر دینے سے انکار طلب کیا مگر حضرت حضصہ دائین نے والیس کی شرط کے بغیر دینے سے انکار

کردیا اور اسی شرط برحصرت عثمان دانین کے حوالے کیا۔حضرت عثمان دانین

مفصر میش (144

عَلَم رسول مَا يُعْدِلُونُ كَيْ خَلَاف ورزى يرجّرى

مردان كومديث سنانا خطرے سے خالى نہ تھا۔ امام ابن كثير مينيدا بى تغيير يل "سوره الصر" كى تغيير ميں لكھتے ہيں كەمدىث ميں فرمايا گيا:

ود فتح مکہ کے بعد بجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت ہے۔ مروان کو جب یہ صدیث ابوسعید خدر کی اللہ نے سائی تو یہ کہنے لگا تو جموث کہتا ہے۔ اس وقت مروان کے ساتھ اس کے تحت پر رافع بن خدت اور زید بن اابت بن اللہ بھی بیٹے ہوئے ہے۔ ابوسعید خدر کی اللہ کو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور صدیث کی خبر ہے لیکن ایک کو اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہے اور دوسرے کو زکو تا کی وصولی کے عہدے سے معزول ہو جانے کا ڈر ہے۔ مروان نے یہ س کر کوڑ المانی کر حضرت ابوسعید خدری اللہ کو مارنا چاہا۔ ان دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی دونوں بررگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے گے مروان ابوسعید بھی نے بھی فر مایا۔''

مروان کارئن مہن

حضرت الدزرعة والتنظيمة عن وواجت من الدوري والتنظيم مراد الدوري والتنظيم مردان كر من الله مريره والتنظيم مردان كر من كيا-وبال تصويري تحيس - (دوسرى رواجت من من كروان محدر تصوير بنار بالتما) الوجريره والتنظيم في الله من من رسول الله من الله والله من الله والله من الله والله والله

(مسلم كتاب اللباس والزينت باب تحريم تصوير صورة الحيوان) الروايت عمروان كرين كااثداز وكرلين

ايخ دور حكومت بل اسما في ملكيت اورا في اولا دكى ميراث بناليا. (امام ابن اثير بينيا الكامل ج: 4،ص: 164 ، امام ابن كثير البدايه والنهايه ج.9ص: 200-208)

مروان يرلعنت

ا مام سیوطی مینید کی کتاب "تاریخ الخلفاء" امام ذہبی مینید کی تاریخ کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اس میں معاویہ کے حالات کے آخر میں امام نسائی مینید اور ابن ابی حاتم مینید کے حوالہ سے حضرت عائشہ ناتھا کی حدیث نقل کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا:

'' رسول الله طالق الله على الله على الله على الله على الله على العنت فرمائى جب كرم وان الله كالعنت مل حصه جب كرم وان الله كالعنت مل حصه وار ہے ۔ جبكه متدرك كى روايت ميں جو پہلے گزر چكى ہے تكم بن عاص اور اس كى اولا و پرلعنت فرمائى كى اور بيم روان اى لعنت كا نكرا ہے ۔' اللہ اليه والنہاية جن 8 على: 182 - 183 پرام ابن كثير بينية كلفة بين :

" مروان مبر برحضرت علی علیرنیا پرلغت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت حسن علیائیا ہے۔ کا جس علی علیرنیا پر حضور من ایڈاؤنم نے لعنت کی تھی اور تو اس کی بیٹ میں تھا۔''

مروان کے بارے میں علمائے اسلام کی رائے

المام ابن حزم وخالفة

امام ابن حزم مینید ظاہری فرماتے ہیں:

"مالكيدكائمل الل مدينة كوبطور دليل فيش كرنا ب كارب كيونكر و بال مروان كزماند كام ابن حزم من (الا حكام ابن حزم من (854)

شاه عبدالعزيز محدث د ملوى ميسة

ان سے سوال ہوا کہ مروان کو ہرا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزد یک کیا

مفصر مین (146

نے اس کی نقول تیار کرائے اسے واپسی کردیا اور حضرت حفصہ بھٹھا کے پاس ہی رہاحتیٰ کے مروان نے بعد میں اے منگوایا اور جلادیا۔ (امام طلحادیٰ:مشکل الآثار جز ثالث ص 4) ایسی تاریخی اور مقدس یا دگار کومروان کے سواکون آگ میں جھو تکنے کی جراءت کر شاتھا؟

مروان اورادب صحابه والثنيز

مروان نے اپنے زمانہ گورنری میں حضرت مسور بن مخر مد اللفیٰ کواس قصور پر لات ماردی کدانہوں نے مروان کی ایک بات پر کہددیا کہ آپ نے بیدبری بات کہی ہے۔ (امام ابن عبدالبر بہینیہ الاستیعاب ن: اس 353)

مروان نواصب كاسرغنه تفا

شاه عبدالعزيز محدث وبلوى بينيد لكصة بين:

" بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی ہے، باوجود یکہ وہ نواصب (شمنان اہل بیت) میں سے تھا بلکہ اس بد بخت گروہ کا سر غندتھالیکن اس روایت کا مدارزین العابدین پررکھا ہے اوران ہی پرروایت کو تم کیا ہے۔ "

(تعذا ٹاعشریداردومی 119:

معروف اور جیدالل حدیث عالم نواب صدیق حسن خال مینید لکھتے ہیں:
'' بدعت کی ایک قتم نصب (اہل بیت سے دشنی) ہے جوتشیع سے بدتر ہے
کیونکداس کا مطلب حضرت علی علیائل کی دشمنی کواپنادین بنالینا ہے۔''
(هدایة السائل الی ادلة المسائل سوال و جواب نمبر 105، ص 496)

مردان اور فدک

فدک نبی ما الله الله کے بعد تمام خلفاء کے زمانہ میں بیت المال کی ملیت رہاتھا اور ابو بحر رافظ نے اسے فاطمہ میں تک کودیے سے انکار کیا تھا مگر مروان نے مفصر من (149)

انسانوں کو مجموکا مارتے اور کتوں کو کھلاتے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پر ہر طرح کے ظلم اور شدا کہ سبتے ہیں۔ مروان مدینہ کا گور نرتھا اور حضرت ابو ہر ہرہ ہن ہن کہنا اور مقتد ہوں کو مروان کی بدذوقی کا بیرحال تھا کہ سورہ فاتھ کے بعد آ میں کہنا اور مقتد ہوں کو شرکت کا موقعہ دیتا بھی اس کی جلد بازی پرگراں گزرتا تھا۔ سورہ فاتھ ختم کرتے ہی بلاسکتہ قر اُت شروع کردیتا حالانکہ احادیث میں آمین کہنے کی نہایت ورجہ فضیلت واردے۔

اوگ ان کی یاوہ گوئی پندنہ کرتے تھے۔اس لیے اکثر ابیا ہوتا کہ عید کے دن نماز کے بعد ہی جمع منتشر ہوجا تا۔لوگ خطبہ کا انظار نہ کرتے۔ بیدد کی کرم دان نے چاہا کہ عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دے تا کہ نماز کے انظار کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً خطبہ سننا پڑے حالانکہ بیصری سنت کے فلاف تھا۔سنت ثابتہ خطبہ عید کے بارے بی بہی ہے کہ نماز عید پہلے اداکی جائے کہ خطبہ دیا جائے کی خطبہ دیا جائے۔

دیوبندی علاء ش سے سیداحمد رضا بجوری بینید نے سیدانورشاہ کشمیری بینید سے ان کی آخری عمر میں صدیت پڑھی اور اپنے استاد کے لیکچر اردوزبان میں شائع کئے۔ اس کتاب کانام' انوار الباری فی شوح البخاری ''ہے۔وہ اس کتاب کی تے: 17 ص: 192، پر لکھتے ہیں کہ مارے استاوفر ماتے تھے:

"ام بخاری بیشد پر جرت ہے کہاس مروان ملعون کی روایت اپنی کتاب میں درج کی۔اس خبیث نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ داشتہ کوز ہر آلود تیر مار کرشہید کیا۔ بیصفرت علی علیاتی پرلعنت کرتا تھا۔"

مولا نا مینید نے اس کے جرم ایک ایک کرے گنوائے ۔اس ملعون نے حضرت حسن علیاتھ کوروضہ رسول ما اللہ بی فن ہونے سے زیردی روکا، حالا تکہ سیدہ عا تشر زانین

ثابت ہے؟ وہ جواب میں لکھتے ہیں:

"الل بیت غلیاتیا کی محبت فرائض ایمان سے ہنداوازم سنت ،اور محبت اہل بیت غلیاتیا کی محبت فرائض ایمان سے ہنداوازم سنت ،اور محبت اہل بیت میں بیشاط ہے کہ مروان عملیمہ لملعنہ کو برا کہنا چاہئے اوراس سے ول سے بیزار رہنا چاہیے۔ علی الخصوص اس نے نہایت بدسلو کی کی حضرت امام حسین غلیاتی اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے امام حسین غلیاتی اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بیز ارر ہنا چاہیے۔ ''

مولا نااحم على سهار نبوري ديوبندي جينيه

علائے دلوبند کے بیاستاد 'بعضادی کتاب الفتن'' کی شرح میں اس صدیت کی شرح میں اس صدیت کی شرح کی اس صدیت کی شرح کرتے ہوئے ویسے ہیں جس میں فرمایا گیا: میری امت کی ہلاکت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی ،احادیث میں حکم اور اس کے ہیٹے پرلعنت وارد ہے ۔طبر انی اور دوسرے محد ثین نے ان کی تخ تئے کی ہے۔

شيخ الهندمولا نامحمودالحسن ديوبندي بين

آپ مند" سنن توهذي ابواب العيدين "كرشرح من فرماتي من:

''کہاجا تا ہے کہ جس نے سب سے پہلے نمازعید این بیس نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن تھم تھا۔ مروان پر لے درجہ کا ظالم اور سنت نبوی کو پیٹے دکھائے والا ، اس سے منہ موڑنے والا تھا اور لوگوں پر جمعہ وعیدین کے جمع ہائے عام میں سب وشتم کرتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے نمازعید کے بعد خطبہ سے بغیر چلے جاتے ، اس لیے اس نے نماز پر خطبہ کو مقدم کیا تا کہ لوگ منتشر نہ ہو سکیس کیونکہ ان کے لیے نماز کا انتظار تو ناگزیم تھا۔'' (تقریر ترزی می : 19 مولا نامحود الس)

مولا ناابوالكلام آزاد بينية

حفرت سيد التابعين حفرت معيد بن المسيب كها كرتے تھے بني مروان

(امام ابن كير : البدايد والتبايد ، ج: 7، ص: 172-173 ، امام ابن جرير طبرى ، ج: 3، ص: 39-395)

مروان کی کامیاب منصوبہ بندی

اس نے اپنی چالوں سے حضرت عثان بھٹ کو تنہا کر دیا ( مخمر میاں دیو بندی کے الفاظ میں اس مشہور مفسد نے ) حضرت عثان بھٹ اور اکا برصحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کوخراب کرنے کی مسلسل کوشش کی تا کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے بجائے مروان کو اپنازیادہ خیرخواہ اور جامی سجھنے گئے۔

(طبقات ابن سعد ، ج: 6 من : 36 ، البدايد والنهاية ، ج: 8 من : 259)

جنگ جمل کوجاتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی ملاحظہ فرما کیں کہ بیامت مسلمہ اور صحابہ کا کتا بڑا ویمن تھا۔ بھرہ کوجاتے ہوئے راستے میں جب قافلہ مرانظہر ان (موجود وادی فاطمہ ) پہنچا تو سعید بن العاص ، سابق گورز بھرہ نے اپنے گروپ کے لوگوں سے کہا اگرتم قاتلین عثان سے بدلہ لینا چاہتے ہوتو ان لوگوں کوتل کردو جوتمہارے ساتھ اس کشکر میں موجود ہیں۔ اس کا اشارہ حضرت طلحہ خاشنے اور حضرت زبیر خاتنے کی طرف تھا کیونکہ بن امید کا عام خیال تھا قاتلیں عثان صرف و بی نہیں ہیں جنہوں نے انہیں قبل کیا یا خروج کیا بلکہ وہ سب لوگ قاتلیں میں شامل ہیں جنہوں نے وقاف قاعثان خاتنے کی پالیسی پراعتراض کے یاجوشورش کے وقت یہ بینہ میں جود میں محتال میں جنہوں نے کا خات کے لیے ندائر ہے۔

مروان نے کہانہیں ہم طلحہ ڈاٹھ وز ہیر ڈاٹھ کو کلی طلیاتھ سے لڑا تھیں گے۔ دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگا ، وہ اتنا کمز ور ہوجائے گا اور جو فتح یاب ہوگا ، وہ اتنا کمز ور ہوجائے گا کہ ہم اس سے با سانی نمٹ لیس گے۔

(طبقات ابن سعد ، ج: 5، ص: 36,35 ، ابن خلدون كملد ، ج: 2 ، ص: 155)

مولا نارشيداحد كنگوبي مينيد ديوبندي

مولا نارشیداح گنگوی مینید کے "افدات تسومدنی "جومولا ناحم یکی کاندهلوی

مفصر من (150)

اس کی اجازت دیے چکی تھیں۔

مولانانے کی صفحوں میں اس ملعون کی کرتو تیں لکھی ہیں۔

مولانا احمالي لا ہوري رئينيا مجي اپنے خطبہ جمعہ مور در 19 جولائي 1957 ع ميں اس بات سے متفق بيں جو جو خدام الدين ميں شائع ہوا۔

مولانا محرمیان دیوبندی و الله

و یو بند کے فاصل استاد محمد میاں جو کہ جمعیت علمائے ہند کے بڑے عہد بدار تھے، ماہنامہ '' دارالعلوم دیو بند'' میں مروان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"بیسانح بھی جمیں تاریخ صحیح کے صفحات پر موٹے حروف میں چھیا جواماتا کہ حضرات شیخین کی مضبوط قیادت کے بعد عالم اسلام کے مشہور مفید مروان اموی نے ذوالنورین جائے کے ضعب پیری اور حیاء ہے استفادہ کر کے مہمات دولتی (مکی کاروبار) پر دسپ تقرف پاکراپی قوم بنی امیہ کے احساس قومی کو نہمرف جگایا بلکہ اس کو بنی ہائے سے دست وگر ببان کرنے کے لیے میدان میں بھی لے آیا۔"

میں بھی لے آیا۔"
(ماہنامہ دارالعلوم دیو بندر تمبر 1965ء)
کر سید ابوالاعلی مودودی بیشیہ کوشیعہ ٹابت کرنے کے لیے انہی حضرت کر سید ابوالاعلی مودودی بیشیہ کوشیعہ ٹابت کرنے کے لیے انہی حضرت نے ایک کتاب شواہد تقذین کے نام سے انسی اور اس میں سید صاحب کی دشتی میں مروان کی ڈھٹائی کو استفامت کا رنگ دے کر حضرت علی علیائی پر ترجی دیے کی کوشش کی۔

(شواہد نقدی میں مروان کی ڈھٹائی کو استفامت کا رنگ دے کر حضرت علی علیائی پر ترجی دیے کی کوشش کی۔

(شواہد نقدی میں مروان کی ڈھٹائی کو استفامت کا رنگ دے کر حضرت علی علیائی پر ترجی دیے کی کوشش کی۔

حضرت نا مكدر وجه ولي حضرت عثمان ولي كارائ معرف عثمان ولي المائية كى رائ معرف عثمان ولي المائية المائي

''اگرآپ مردان کے کیے پرچلیں گے توبیآپ کوتل کرائے چھوڑے گا۔ ال شخص کے اندر نداللہ کی قدر ہے نہ بیبت نہ مجت ۔'' جوث کتے ہیں ، حس علاق بہاں مجی فن بیں کے جاسکتے۔

رسيرت عائشة في سيدسليمان عدوى بينيد من 116 تا18 بحوال الاستيعاب الم ابن عبد البراء اسد الغاب ، المام ابن اهير، تاريخ الخلفاء الم م سيوطى ، المام ابن كثيركى البدام والنهاميد من 8 من 108)

واقعدر ومسمروان كاكردار

امام ذہبی بہتید''سیو اعلام النبلا'' بیں مروان کے حالات بیں لکھتے ہیں: ''مروان تر و کے روز مسرف بن عقبہ (ظالم کا اصل نام سلم بن عقبہ تھا) کے ساتھ تھا اورا سے اہل مدینہ کے قال پر ابھار تارہا۔''

محاصره عثمان دانشؤ اورمروان

امام ابن كثير بينية لكعة بن

"مروان حفرت عثان الله كالحاصره كاسب سي بواسب تحا-"

(البدايدالهايدج:8،90:259)

مروان قاتل طلحه والثينة

جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی عَدِائِم نے حضرت طلحہ وز پیر شائلاً کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرتا جا ہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لائے تو علی عَدِائِم نے ان کوارشا دات نبوی ماٹھ آؤنہ یا دولا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر ٹٹٹٹ میدان جنگ چھوڈ کر چلے کئے اور طلحہ ڈٹٹٹو آ کے کی صفوں سے بچھلی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ ان کا ادادہ بھی چلے جانے کا تھا۔ ایک ظالم عمروین جرموز نے زبیر ڈٹٹٹو کو نبیر کردیا، جبکہ وہ میدان جنگ سے داپس جا چکے تھے۔

مفصر مين المعالم

نے 'الکو اکب اللّہ ری ''کے نام ہے جُمع کر کے چھپوائے ہیں،ان ہیں مولا نافر ماتے ہیں:

' مروان نے سب سے پہلے بری شیت کے ساتھ عید کا خطبہ نماز سے پہلے

دیا۔وہ اپنے خطبہ ہیں اہل بیت النبی سائی آفر اپنی کو تقریف کرتا تھا اور ان

کے حق میں بے اولی کرتا تھا۔ جب لوگوں نے بید یکھا اور وہ اہل بیت کی

ایڈ ارسانی پر مبر نہ کر سکے تو وہ نماز کے بعد چلے جاتے تھے۔ تب مروان نے

خطبہ مقدم کیا تا کہ لوگوں کو مجبور کر کے اپیا خطبہ سنائے ۔ پس اس کا بی تھا

خبٹ کا مظاہرہ تھا جس پرلوگوں نے اظہار نفرت کیا۔''

كيامروان صحابي تفا؟

امام بخاری بُرینیه کایی تول' تہذیب الجذیب' اوردوسری کتابوں میں منقول ہے کہ مروان صحابی نہیں تھا۔ امام نووی بُرینیه ' تہذیب الا ساء' میں فرماتے ہیں :'' مروان نے حضور ماٹی آؤم سے نہ حدیث نی آپ ماٹی آؤم کودیکھا۔ علامہ عینی بُرینیه کلصح ہیں کہ جہاں تک مروان کا تعلق ہے، اس کی ساعت حدیث نی ماٹی آؤم سے ثابت نہیں اور نہ وہ صحابی نے کرونکہ وہ ایک طفل نا دان تھا جب کراہے اس کے باپ کے ساتھ مدیشہ طائف کی طرف جلا وطن کردیا گیا۔ وہ اپ باپ کے ساتھ طائف رہا حتی کہ حضرت عثمان بڑائی خلیفہ موے اور انہوں نے ان دونوں کووا پس بلالیا۔''

مافظ ابن جر الليون "تقريب التهذيب" من لكماي:

"مروان کی صحابیت انابت نبیس امام عبدالرحن بن محدایی کتاب المراسل میس فرماتے بین که مروان بن حکم نے نبی می ای آن است کی می می بیس سائے" حضرت حسن علیار آلا) کی تدفین اور مروان

جب حفرت حسن عَلِيْنَ كَا انْقَالَ ہوا تو حفرت حسين عَلِيْنَ آنِ (حفرت حسن عَلِيْنَ اِللهِ ) كَلْ خُواہُ شُو وصيت كے مطابق ) جا كر حفرت عائشہ في اُجَاءَ ہوا زت (تدفين) طلب كى ۔ انہوں نے كہا بخوشى! مروان كومعلوم ہوا تو اس نے كہا حسين عَليْنَ او عائشہ في اُخْدَا دونوں

حضرت طلحہ بڑا ہوں کے بارے میں ارشاد نبوی سائٹی آوام ہے: ''جس نے زمین پر چاتا پھرتا شہید دیکھنا ہووہ طلحہ دی ہوں عبیداللہ کود کھے لے۔''

(الباني: سلسله الإحاديث الصحيحه، ج٤، حديث 125)

راجاى المسائل الى ادلة المسائل" كرم : 510 ركعة بين:

''مروان حضرت طلحہ طافیہ کا قاتل ہے۔انہوں نے امام ذہبی ،امام ابن حزم اور ابن حبان بُرِیسنظ کی نہایت مخت رائے مروان کے خلاف نقل کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مروان کی طرف سے بیعذر پیش کرنا کہ اس نے حضرت طلحہ طافیہ کو تاویل کی بنا پر قبل کیا ہے تو بیالی معذرت ہے جس کو پیش کر کے ہرگناہ گارکو ہے گناہ قرار دیا جاسکتا ہے۔''

سيرسليمان ندوى لكيمة بين: مروان بى قاتل طلحه الله يهي هم 130) امام ذهبى مينيد كاقول فيصل

امام وأبي الله الله الله الله

"مروان خبیث نے دو کام کئے جواسے جہنم لے جانے کیلئے کافی ہیں۔" (میزان الااعتدال، ج: 4،9: بمبر 8422)

مروان كى حكومت اوراس كاانجام

جب بیزیدم گیاتو تمام سلطنت فی عبدالله بن زبیر تفایق کی بیعت کرلی صرف شام کا علاقہ باقی رہ گیاتو تمام سلطنت فی عبدالله بن اس فی بیعت کر لیا کہ جا کر عبدالله بن زبیر دائلتی کی بیعت کر لیا کہ اس وقت شام میں تھا۔ اس نے تہیہ کرلیا کہ جا کر عبیدالله بن زیاد زبیر دائلتی کی بیعت کر لیا کہ اس کی است کے اور عمر و بن سعید بن العاص فی اسے کہا ساری زندگ خبیث ، حسین بن نمیر قاتل حسین اور عمر و بن سعید بن العاص فی اسے کہا ساری زندگ جبید کی این بیعت کے خبیر وان نے اپنی بیعت کے در مروان نے اپنی بیعت کے اور مروان کی دور مروان کی اور مروان کی اور مروان کی اور مروان کی دور مروان کی اور مروان کی دور کی دور کی دور کی دور مروان کی دور کی دور

مفصر مين (154)

مروان نے حضرت طلحہ والی کے والی چلے جانے کے ارادہ کے پیش نظرز ہر آلود تیر مار کرشہ ید کردیا۔

(طبقات ابن سعد، ع: 3، من: 2 2، ع: 5، من: 8 3، المام ابن الاهمر الكافل معد، ع: 3، من: 8 3، المام ابن كثير ، البدايد من: 3، من: 207-208 المام ابن كثير ، البدايد والنبايد ، ح: 7، من: 247)

امام ابن عبدالبر بينيه كت بين:

" ثقات میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ مروان ہی حضرت طلحہ وہا اُلئے کا قاتل ہے حالا نکہ مروان ان کی فوج میں شامل تھا۔"

امام ائن تجر بينية تهذيب المتهذيب ج:5 من: 21-22 ، يرلك من: "مروان في طلحه والله كول كياوركي عالم كاس مين اختلاف نبين ہے۔"

مروان مع محدود ون جاور ی عام قال من الحلاف بن ہے۔ امام ذہبی پینید میزان الاعتدال ج:4،من:89 منبر 8422 پر لکھتے ہیں:

"مروان بي قاتل طلحه راين السياح"

المام ابن تجريية لكسة بن:

"ولید بن عبدالملک نے حضرت طلحہ والی کے بیٹے موی سے کہا میرے داوا مروان نے تیرے باپ طلحہ والی کوئل کر کے عال والی کا بدلد لے لیا تھا۔
قیس بن الی حازم جو جنگ جمل میں موقعے پر موجود سے کہتے ہیں کہ مروان جنگ جمل میں طلحہ والی اور ذہیر والی کے ساتھ تھا۔ جب جنگ عروج پر پینی تو میں مروان کے پاس تھا۔ اس وقت مروان نے کہا اگر آج میں نے عثان والی کا بدلہ نہ لیا تو چر بیووت بھی نہ آئے گا۔ چرم وان نے زہر آلود تیر حضرت طلحہ والی کو مارا جوان کے گھنے میں لگا۔ اس سے حضرت طلحہ والی شہید ہوگئے۔ بیروایت قیس ابن الی حازم سے بنیر متصل ہے اور مستدرک شہید ہوگئے۔ بیروایت قیس ابن الی حازم سے بہند متصل ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ " (ابن چر پیٹو تہذیب اجد یب ج: کامی دیوی کے۔ "

# حضرت على عليائلاً كا دور جناب ابوطالب كااسلام براحسان

حضرت عبدالله بن معود الله عبدوايت ع:

''انہوں نے کہا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیا وہ سات اشخاص
سے رسول اللہ ما اللہ اور حضرت الویکر، عمار بھائی، سمیہ بھائی، صبیب ، بلال
اور مقداد بھائی رسول کر پیم الھی آئی کو اللہ تعالی نے کا فروں سے محفوظ رکھا
ان کے چھا ابوطالب کے سبب، اور ابویکر بھائی کوان کی قوم کے سبب سے ،
اور باقی لوگوں کو مشرکوں نے پکڑا اور لوہ کے کرتے پہنا ئے اور ان کو دوس بیس پیملا دیا۔ سوکوئی ان بیس سے ایسا نہ تھا جس نے مشرکوں کے دوس بیس پیملا دیا۔ سوکوئی ان بیس سے ایسا نہ تھا جس نے مشرکوں کے ارادہ کی موافقت نہ کی ہو۔ (بعنی جووہ کہلواتے کہددیا) گر بلال کہ انہوں ارادہ کی موافقت نہ کی ہو۔ (بعنی جووہ کہلواتے کہددیا) گر بلال کہ انہوں نے اپنی وان کوائے گروا تھا جوان کو کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں میں لیے پھرتے سے اور حضرت بلال بھی اس حالت میں کے کی گھا ٹیوں میں لیے پھرتے سے اور حضرت بلال بھی اس حالت میں بھی احدا حد کہتے سے۔'

راين ماجد كتاب الايمان، باب نضائل امحاب الني رسول فضائل حفرت سلمان والدور والني معداد الله والدور والنيور المعان والدور والنيور معداد والنور والنيور والنيور

حضور مل المقالة كو جناب ابوطالب في بالاتھا بعض لوگ آب مل الفار كرتا ياز بير ابن عبد المطلب كا ذكر كرتے بيں جو كه غلط ہے۔ امام ابن اشير في اسد الغاب جلد نمبر 15 ي

156

غالب آیا۔ پھر مروان نے مصر بھی چین لیا۔ مروان کے بعداس کے ظالم بینے عبدالملک نے مکہ کا محاصر ہ کرلیا ابن زبیر جائی شہید کردیے گئے اور ان کی لاش درخت پرلاکا دی گئی۔ کوئی ایک کر بلا ہوتو تنا کیں! بیسارا قصہ کتاب البدایہ والنہایہ، ج:8، مس: 260 میں نہ کور ہے۔ ابن زبیر جائی کی شہادت کے بعد تجاج نے حضرت اساء سے کہا تیرا بیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں صحابہ جہائی کو برانہ کہو۔ دیکھوتہ ارامدوح تجاج کس سے کیا کہدر ہاہے؟

اس طرح مروان نے اپنا الوسیدها کیا۔ جب حکومت قبندیں آگئی تو ہزید کے ماموں حسان بن ما لک کلبی نے کہا حکومت خالد بن پزیدکود دو۔ مروان نے بیچالاکی ک کہ بزید کی یوی اور خالد کی مال کواپنے نکاح میں لے آیا تا کہ خالد بن بزید بول ہی نہ سکے۔ایک دن خالد کومزید ذکیل کرنے کے لئے مخفل میں کہا اے خالد اے زم و تازک پیٹے والی کے بیٹے ! خالد نے اپنی مال سے کہا اگر تو بیکام نہ کرتی تو جھے بیدون نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی مال نے کہا تو کسی سے بیہ بات ذکر نہ کرنا۔ میں اس مروان کو درست کردوں گی۔ اس نے اپنی لومڈیوں کے ساتھ ساز ہا ذکر کے مروان کے قبل کی شان کی۔

جب مروان گر آیا تواس نے خالد کی ماں سے بوچھا کہ خالد نے میرے بارے میں تیرے ساتھ کوئی بات تو نہیں گی؟ س نے کہانہیں اور اے مطمئن کردیا۔ جب رات کو مروان سویا تو وہ مردان کے سیند پرسر ہاندر کھ کرخوداو پر بیٹھ گئی اور لونڈیاں بھی او پر بیٹھ گئیں۔ اس طرح مردان خبیث مرا۔

مروان کی حکومت کے متعلق پیش گوئی تھی کہ بکری کی چھینک کے برابر لیمنی بالکل تھوڑے دنوں کی ہوگ۔ اس نے صرف چھ ماہ حکومت کی۔ مردان نے یزید کے بیٹے کو حکومت دینے کی بجائے اپنے بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کے تق میں وصیت کردی۔ اند کے بیش تو گفتم و بدل تر سیدم کہ تو آزردہ شوی ورنہ خن بسیار است

مفصر من الم

امام ابن جرعمقلانی مینید نے فتح الباری ،ج:8 میں:194 مدیث:3887 کی سرح باب ھی قصہ ابو طالب کے نام سے باندھا ہے جس میں مفرت عباس کا نام اسلامی خدمات رسول کر یم مالی اللہ ورج ہے جس میں حضور مالی اللہ ابوطالب کی خدمات کا ذکر فریا ہا۔

جناب ابوطاب عے ہوراسعاری سے دوسر کا سے من الم المبیہ ہے۔ اللہ کی تنم! وہ سب ال کر بھی تم تک نہیں پہننج کتے حتی کہ ہم مٹی میں فن نہ ہوجائیں ۔ کعبہ کی تنم! تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ ہاشی تم کومجد (طائی اللہ) دے دیں مے حتی کہ جنگ لگ جائے اور پھر جو مارا جائے وہ مارا جائے۔''

ابوطالب حضور طائی آونم کے بازو بے رہے اورائی قوم کے مقابلہ میں مدد کاررہے۔ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو پھر قرایش نے من مرضی کے ظلم کے جو ابوطالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے منے محمد بن الحق ہشام بن عروہ ہے روایت کرتے ہیں:

"مرے باپ عروہ ابن زبیر رہائی کہتے تھے کہ جب حضور سائیر آئی گو میدد کھ دیئے گئے تو آپ سائیٹر آئیل گھر میں بیٹھ گئے اور فرمایا قریش میرے ساتھ کوئی ناپہندیدہ کام نہ کر سکے حتی کہ ابوطالب فوت ہوگئے۔"

ایک غلط بھی کاازالہ

شیعہ حضرات میں بیات کہی جاتی ہے کہ حضرت علی عیافا کے والد محتر م کا نام عمران تھا اور ان کی اولا د آل عمران ہے۔ بیات بالکل بے شبوت ہے۔ الکافی کی شرح مرا ؟ العقول میں باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے:

الکھا ہے کہ جب حضور مل ایواؤن کی والدہ محتر مداور دادا جناب عبدالمطلب وفات پا گئے تو کفالت جناب ابوطالب نے کی۔ جب جناب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹے بلا لیے اور ان کو وصیت کی۔ زبیر اور خواجہ ابوطالب جن کا اصل نام عبد مناف ہے، حضور ملی ایواؤن کے حقیقی جی تھے اور جناب عبداللہ، تیوں کی والدہ محتر مدکا نام فاطمہ تھا۔ قر عدخواجہ ابوطالب نے نام نکلا۔ انہوں نے آ ب من الیواؤن کو لے لیا۔ بعض کہتے بی قر عدا ندازی نہیں ہوئی بلکہ خود حضور من ایواؤن کی مرضی پر انتخاب جوڑ دیا گیا تھا اور انہوں نے ابوطالب کو چنا۔ بھی کہتے کہ نہ قر عدا ندازی ہوئی نہ انتخاب ہوا بلکہ خود جناب عبدالمطلب نے بی جناب ابوطالب کو کہدویا کہ تم اس کی پر ورش کر تا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبیر نے حضور طافی آؤن کو پالا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابوطالب کی ڈیر کفالت آگئے اور یہ غلا ہے۔ کیونکہ زبیر معاہدہ حلف الفضول میں موجود شے اور اس وقت رسول کر یم سی آؤن کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ تھی اور آپ سی آؤن آئن اس معاہدہ میں شامل سے۔ اس بات پر علاء کا اجماع ہے کہ عبدالمطلب کی موت کے بعد کسال کے اندراندر آپ طافی آؤن نے جناب ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا جب کہ عمر پاک 12 سال تھی اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ پہلے دن سے بی جناب ابوطالب نے آپ سی تی آئن اندر کی میں اشارہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیٹم پایا پھر ٹھی کا نہ دیا۔

المام ابن كثر مينية "البدايدوالنهاية"ج:2 ص: 226 برلكمة مين:

 الباني منيد لكمة بن:

"دیسب مجھے اس لیے لکھنا پڑا کہ ابن تیسیہ بھٹی نے" منہاج السن" میں اس حدیث کوضعیف قرار دے دیا، اور محبت والے لکڑے کوئن گھڑت قرار دے دیا۔ بیان کے مبالغات میں سے ہاور اور انہوں نے طرق جمع کے بغیر تھم لگا دیا۔" ملاعلی قاری بھیلیدا ورامام شوکانی بھیلید فرماتے ہیں:

"اگريه صديث مي نبيل تو پهر کوئي صديث مي نبيل-"

علامدالبانی نے ج:4، مں:361، ہے آ کے صدیث تعلین کے طرق جمع کر کے بحث کی اور اس کو مجمع قر اردیا فر مان رسالت ہے:

"على مَدِان على مَدِا ورسول مَنْ اللهُ المَدِين على مَدِا وران على مَدا اور سول مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَد اور سول مان الله المان المنافظة الم

(سلسلة الاحاديث الصحيحه ج:3، ال 1299)

"جس نے علی مدائم سے بیار کیا اس نے مجھ سے بیار کیا اور جس نے علی مدائم سے بیار کیا اور جس نے علی مدائم سے بعض رکھا۔"

(صحيح الجامع الصغير ج:2،ص:596 اور سلسلة الإحاديث الصحيحة الباني ج:3،ص:1299)

"جوجس سے عبت رکھا ہوگا قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا۔"

(بـخارى كتاب المناقب باب مناقب عمر ابن الخطاب، كتاب الادب باب ماجاء في قول الرجل ويلك، كتاب لادب باب علامته حب الله عزوجل)

جنگ خير كے موقع رضور مالية الله نے فرمایا

دوکل میں جبنڈ ااس کوروں گاجس کے ہاتھ پراللہ فتح دےگا۔ پھر دوسرے دن حصرت علی علیائی کوجمنڈ ادیا۔''

(بخارى كتاب المناقب باب مناقب على ابن ابي طالب)

دوسري حديث من فرمايا:

مفصر مین (160)

''یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ ان کا نام عبد مناف تھا اور ہڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ابو طالب کئیت تھی۔ ان کے نام عمران کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ سے نہیں ہیں۔'' (مواۃ العقول ج:5،م:234) شان علی عَلیہ اِلْیَا اِ

کی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وی کواس کی لجی عمر زندہ نہیں رکھتی بلکہ طول ثناء زندہ رکھتی ہے بینی اس کی تعریف اسے ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ مثال کے طوریر:

(سلسلة الاحاديث الصحيحه، ج: 2 ص: 428، مديث: 796)

(2) حفرت على عَلِيرُ الإسان ووتى ركے كاصرف موكن اور بغض صرف منافق ركے كا۔ (مسلم كتاب الايمان باب الدليل على ان حب الانصار و على من الايمان و علاماته)

(3) من كنت مولاه فعلى مولاه لعن جس كايس مولا بول اس كاعلى مايش مولا بول اس كاعلى مايش مولا على مايش مولا بيت أياده اورسيح بين ...

(1471:25.25) (1471:25.25.75)

علامة ناصرالدين البائي بينيف في صديث من كنست مسولاه "كرطرق كو "سلسلة الاحاديث الصحيحة" ج. 4. عن 330 تا 344 يس جمع كيا ہے۔ ان پندره صفول ميں انہوں في بتايا: كس كس صحابي سے كس كس كتاب ميں بير حديث آئي ہے، وك صحاب يعني حضرت زيد بن ارقم، سعد بن الى وقاص، بريده اللهى، حضرت على، ابو ابوب المسارى، براء بن عازب، عبدالله بن عباس، انس بن مالك، ابوسعيد خدرى، ابو بريره ويلئي سے بردايت مردى ہے۔ ساتھ بى بيدعا بھى فرمائى كدا الله جوعلى سے عبت ركھاور جواس سے عدادت كر يقواس سے عدادت ركھ۔

نامبى معزت على ملياته كى شان كم كرنے كے لئے يہى كہتے ہيں:

ام ابن الاثير بينية نے بھی يہى بات لكھ كررة كيا ہے كه مرحب كو حضرت مسلمہ رائن يا حضرت زبير رائن نے تقل كيا ، حضرت زبير رائن نے تقل كيا بلك صحيح بات يہ ہے كہ حضرت على عليائل نے تقل كيا ،

صیح مسلم میں طویل حدیث میں سلمہ بن اکوع فاتین غزوہ خیبر کابیان کرتے ہیں جس کے آخر میں فرمایا کہ علی علیائلا نے مرحب کے سر پرایک ضرب لگائی اور وہ قتل ہوگیا پھر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پرفتے دی۔ (کتاب المجھاد و انسیر باب غزوہ ذی قرد و غیر ہا)

نمائی میں زر وایت ہے کہ علی علیاتھ سے فرمایا تھا کہ تھے سے مجت صرف موکن کرے گا اور بغض صرف منافق کرے گا۔ (کتاب الایمان و شوائعہ باب علامة الایمان) اہل بیت بھل کی محبت فرائعش ایمان سے ہے نہ کہ لواز م سنت سے (شاہ مبدالعریز محدث د الوی ۔ ناوی مزیز ی کال می :380 -380)

شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی پُوٹینے لکھتے ہیں کہتمام اہل سنت اس بارے میں پرمتفق ہیں کہ کل اہل بیت کی محبت مسلمانوں مردوعورت پر فرض ولازم ہے۔ بلکہ ارکان ایمان میں داخل (تحنة اثناء عزیم سے:77)

محبت حضرت امير ظائؤ اورابل بيعت فيظ اورتعريف ان كي ثنا اورمنقبت پڑھنا ان

مقصر سين (162)

"کل میں جمنڈا ایسے محض کودول گا جس سے اللہ ورسول محبت کرتے ہیں یایول فر مایا جواللہ اورسول سے محبت رکھتا ہے۔" (حوالہ اپنا) کتاب المغازی ہاب غزوہ تبوك

حضرت براوبن عازب سے روایت ہے:

" حضور ما الله الله في ما يعلى توجه على المرس تحمد من والله

(بخارى كتاب المغازى بأب عمره القضاة)

حضرت بریده اسلی داند کوحضور ما ایر آونم نے حضرت علی علیاتی سے دشمنی سے منع فر مایا۔"

( کتاب المعازی باب علی ابن ابی طالب)
عران ابن حمیس دانی سے روایت ہے کہ حضور ما ایر آونم نے فر مایا : و علی علیاتی میں جمد سے میں میں علی علیاتی سے ہول اور وہ دوست ہے مرموس کا میرے بعد جمد سے میں میں علی علیاتی سے ہول اور وہ دوست ہے مرموس کا میرے بعد (در مدی، ابواب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب)

حضور من الله الله فرمايا:

" جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی علیاتی مجمی مولا ہے۔ " (ترندی ایساً) حضور سائی آؤنم نے فر مایا:

"على على على الله تم ال يرخوش نهيل موكم مير الماته السيدى موجيع موى عليالله كساته بارون عليائه تع مرمير العدكوني في نيس "

والداينًا، كتاب المغازى باب غزوه تبوك)

سب سے پہلے اسلام لانے والے اور نماز پڑھنے والے علی عَلَیْتُوا ہیں۔(اینا) حضرت علی عَلَیْتُوا ہیں۔(اینا)

"اس الله كي تم جس في واند چرااور كهاس أكائي رسول الله ما الله ما الله الله على الله

## حضرت على علياتي كاامتخاب

بيعت على علياتالا

حفرت عثمان براہی کی شہادت کے بعد صحابہ کرام درائی حضرت علی عدار ایل جمع ہوئے اور ان سے بیعت کرتا چاہی، مگر آپ نے اٹکار کر دیا۔ حضرت عثمان برائی کے قبل کے بعد حالات بہت بگڑ گئے تھے حضرت علی عدار اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں لوگ عیش وعشرت کے عادی ہو چکے تھے اور ان کا والی آتا بہت مشکل تھا۔ ان کا اندیشہ بعد میں سی حاب ہوا۔ لوگوں کی عادات بہت بدل چکی تھیں جن کا حال حضرت عمر والی والی عادات بہت بدل چکی تھیں جن کا حال حضرت عمر والی والی عادات بہت بدل چکی تھیں جن کا حال حضرت عمر والی والی حضرت عمر والی والی دور کے تحت بم درج کرآ نے ہیں۔

مرلوگ تین دن تک لگا تا راصرار کرتے رہے۔حضرت علی علیائی فر مایا جب تک اہل شور کی اور اہل بدر جھے پراتفاق کا اظہار نہ کریں اس وقت تک میری خلافت منعقد نہیں ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ میری بیعت خفیہ نہیں ہو گئی، اس کیلئے مسلمانوں کی رضائے عام لازم ہے۔ (طبری، ج: 3، م) (450)

پر سب لوگوں کومجد نبوی میں جمع ہونے کا مشورہ دیا اور مہاجرین وانصار صحابہ کی اکثریت نے آپ سے بیعت خلافت کی۔

حضرت على عليائل كى بارى يملے كيون ندآئى؟

حضرت علی علیانیم کی باری اس کیے نہ آئی اور جب آئی تو ان کو چلنے نہ دیا گیا کیونکہ معاشرہ ان کے قابل نہ رہا تھا۔حضرت علی علیانیم ان کے کسی کام کے نہ تھے۔لوگ جس راہ پرچل پڑے تھے اس پرحضرت علی علیائیم جیسا خلیفہ ان کو درکار نہ تھا۔حضرت علی علیائیم مفصر یش

بزرگواروں کی ، بالا تفاق عبادت ہے، لیکن تما می عبادت قبول ہونے کے واسطے ایمان شرط ہے۔ (تخد اثناعشریں: 732)

ﷺ محمد بن احمد سفارین بیشید نے امام احمد بن طنبل بیشید کے صاحبر اور عبداللہ بیشید کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے اپ والد حضرت امام احمد بن طنبل بیشید سے حضرت علی علائق اور امیر معاویہ بیشید کے بارے میں سوال کیا تو فرمانے گئے تہمیں معلوم ہوتا جا ہے کہ علی علائق کے دخمن بہت تھے۔ انہوں نے علی علائق میں کوئی نقص نہ پایا تو یہ لوگ اس محض کی طرف متوجہ ہوئے (امیر معاویہ کی طرف) جس نے علی علائق سے جنگ لڑی تھی اور ان وشمنان علی علائق نے امیر معاویہ کی تحریف بڑھا چڑھا کر چش کی جو کہ حضرت علی علائق کے خلاف ایک جیال تھی ۔ (لوامع انواد البہد ج 2، ص 339، فتح البادی ، ج ج، ص 104)

جب رسول الله طائق آخ أخرا كرائخ نبى مونے كا علان فرمايا توسب سے پہلے حضرت فديجہ فائف ايمان لائيس، پھر حضرت على عليف پھر حضرت الدين حارثه طائع الله عليا كا الله عليا كا الله عليا كا الله كا

(سلسلة الاحاديث الصحيحه الباني ، ج:7،ص:1732 تا 1734، حديث: 4003 ترمذي ابواب المناقب باب مناقب على عِيْرًا ابن ابي طالب)

> ملم الآل هي مردال على عشق الراس ماية اليال على

مند احمد میں حدیث: 11292 حضرت ابوسعید خدری دائی ہے مروی ہے کہ نی سائی آئی نے حضرت علی علیات ہے جو ہارون علیات کو نی سائی آئی ہے میں نیست ہے جو ہارون علیات کو موی علیات ہے تھی مگر میرے بعد کوئی نی نہیں۔ حدیث نمبر 11839 میں ابوسعید خدری دائی تو روایت کرتے ہیں کہ چھلوگوں نے نی مؤلی آئی کے سامنے حضرت علی علیات کی تو اللہ کی راہ نی مائی آئی ہے کا مائی وہ اللہ کی راہ نی مائی آئی ہے کہ سائی تو اللہ کی تھے اور اللہ کی دو اللہ کی راہ میں بڑا ای تا تو ہے۔''

(بخارى كتاب الرقاق باب رفع الامانة)

حضرت على عليائلا كراسة ميں ركاوٹيں كيوں كفرى ہوئيں؟

حضرت ابو بكر دالي سب مسلمانول كوبرابر وظيفه دية رب اور حضرت عمر دالي ك بار باراصرار کے باوجود انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔حضرت عمر طافق نے اپنے دور میں مهاجروسابقون الولون وغيره صحابه كواكلى خدمات اسلام كے پیش نظركم و بیش وظائف دینا شروع كرديخ، جس كى وجد سے بعض لوگ بہت امير ہو گئے -حضرت عثمان واقت نے اپن دور میں وظائف کے فرق کے ساتھ ساتھ جا گیریں دینا بھی شروع کردیں۔اس وجہ سے ملمانوں میں جا گیرداراورس ماہیدار طبقے بہت پردان چڑھےاورغریبغریب تر ہوگئے۔ امیرلوگ عیش کے عادی ہو گئے اور طبقاتی تقتیم بڑھ کئے۔اس تفضیل کا بتیجہ طبقاتی تفاوت کی شكل مين سامني آيا-

لوگوں کومعلوم تھا کہ علی علیانی خلیفہ ہے تو یہ میں واپس ای راہ کی طرف لوٹادیں کے جوابو يكر يانية والى تتى البذامشكل موكى اور مواجعي يي!

حضرت علی علیانی نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد میلی تقریر کرنے سے سلے حضور ما المالة في وستار مبارك مريركي ،ان كي كمان بني اور فرمايا كدالله نع بم يرانعام كيا، جم مي سے رسول بھيجا، اسلام جيسي دولت عطافر مائي، اورايمان نصيب كيا، بيت المال اگرمیراذاتی مال بھی ہوتا تو سب میں برا رتقتیم کرتا گریے تو ہے ہی مسلمانوں کامشتر کہ!

چرخادم سے کبراتم رقم گنو۔ چرفر مایا طلحہ وزبیر بھانا اور اس غلام سب کوتین تین دینار دے دو طلحہ زبیر رہے نے یہ لینے سے انکار کردیا اور بعد میں جنگ جمل کیلئے چل پڑے۔ وليد بن عقب بن الى معيط نے كہا على علينه تم نے جنگ بدر ميں ميرا با پقل كيا۔ پھر میرے چیاتھ بن عاص کا نداق اڑایا تھاجباے جلاوطن کیا گیا اوراب غلاموں کے برابر 3دینار مجھے دے رہے ہو؟ حضرت علی مدینا نے کہا جوطر یقد ابو بکر جاتین کا تھاوہ برقر ارر ہے گا اورسپ کو برابر ملے گا۔

مفصر سيئن د (166)

کے بارے میں سب کومعلوم تھا کہ وہ اصولیے ادھرادھر نہیں ہوتے۔ جو پکھ قرآن و سنت میں علم ہیں، وہ ان پر کار بندرہ، چاہے حکومت رہے ندرہے یا گورز بگر جائیں ۔ لوگوں کو دنیا وی زندگی پیاری ہو چکی تھی حضور ما الفائة اُسے بعد جلد ہی وہ وقت آ كياجسكاآب الفيلة كوخطره قا\_

ايك كروه ان لوگول كا تها جونبيل چاہتے تھے كه خلافت ونبوت بنو ہاشم ميں المشى ہوجائے معیج بخارى میں حضرت زبیر بن عوام بھیؤ كے فضائل میں ہے کہ ایک سال حضرت عثمان کی تکسیر پھوٹی اور لوگ ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔اس وقت مروان اور بنوامیہ کے دیگر افراد نے حفزت عثمان سے کہا اسيخ بعدز بير والن بن عوام كوخليفه تامرد كردي تاكه حضرت على عليالا ك فلافت كالمكان ندري-

(ابن حبير فحيح السارى، ج:7، ص 79، خديث:3717-3718ور مسند احمد حليث نعبر 456-456، يخارى كتاب المتاقب باب متاقب بن زمير الله

حضرت على مليئي كى سخت اصول يرى كى وجد اوك ان كوزياده پشد نہیں کرتے تھے۔حضرت عمر اللہ نے کہا تھا اگر علی علیانی کوخلیف بنایا تو لوگ اختلاف كري كي

(١٢ن تحر: في البارى، ج: ٢، ص: 67)

لوگول كى حالت من تبديلى كا واضح ثبوت حضرت حذيف والنو كى حديث ب-وه حضرت عثمان جھن کی شہادت کے 40دن بعد فوت ہوئے اور حضرت علی علیافی کی بیعت خود بھی کی اور اپنے بیٹوں کو ان کا ساتھ دینے کی وصیت کی۔ (تح الباری،ج:13 مین: 40) میچ بخاری میں ایک اورروایت میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ جھ پراایا گذرچکا ہے جب میں کی بھی فخص ہے لین دین کامعاملہ کرلیا کرتا تھا۔اب آج کے دور میں (دور عثمان دہند) توبیحال ہے کہ مین کی سے معاملہ ہی نہیں کرتا سوائے فلاس اور فلاس کے۔

روزاوّل مے فتنوں کا آغاز

حضرت علی علیان افران خلیفہ منتف ہوتے ہی متناز عد گور نربدل دیے لیکن ان لوگوں کار قد عمل بہت خت تھا۔ گور زخراسان عبداللہ بن عام، جوحضرت عثان بڑت کا بھانجا تھا۔ بیت المال لوٹ کر مکہ بھاگ گیا، وہاں جا کر حضرت عائشہ فرچن کو قائل کیا اور حضرت علی علیانیا کے خلاف قصاص عثان بڑتی کے بہانے بعاوت کردی۔ ای طرح یمن کے گورز نے بھی سرکاری خزانہ لوٹا اور مکہ بینے گیا۔ ادھر مدینہ سے حضرت طلحہ وزبیر بڑتی وظیفہ کی مساوی رقوم سے ناراض ہوکر مکہ چلے گئے اور وہاں حضرت عائشہ فرچنا سے مل کر قصاص عثان بڑتی کے نام پر بعناوت کردی۔ کوئی شام چلاگیا۔

یہاں پر ذرار کے اور غور کیجے! جب اہام حسین علیاتی پر تنقید کر نامقصود ہوتو حدیث کا حوالہ و در در کر کہتے ہیں کہ بربید چا ہے زانی تھا، شرائی تھا گر کلمہ کوتھالہذااس کے خلاف بخاوت اور خروج نا جائز تھا اور یہ کہ مسلمان حاکم کے خلاف نہیں اٹھنا چا ہے۔ ان لوگوں ہے دو تو زانی اور شرائی بھی نہیں تھے۔ پھرامیر معاویہ نے یوچیس کیا علی علیائیم خلیف نہیں تھے؟ وہ تو زانی اور شرائی بھی نہیں تھے۔ پھرامیر معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سید نا علی علیائیم کے حق میں تو کسی کو حدیث یا دنیس آتی کہ کلے کو حاکم طالم بھی موتو بغاوت بیں کر سکتے۔

الم والى مين كلية اللهة بن

 مفصر حيثن 168

یہ لوگ ای وقت معجد میں الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی شام چلا گیا اور کوئی عراق چلا گیا۔ اس طرح حضرت علی علیائیں کی حکومت پہلے دن ہی سازشوں کا شکار ہوگئی اور انکے راستے میں رکاوٹیس ہی رکاوٹیس کھڑی ہوگئیں، اسی وجہ سے تین دن تک حضرت علی علیائیں خلیفہ بننے سے انکار کرتے رہے کہ لوگوں کو دولت کی عادت پڑچکی ہے اور اسے ختم کرنا مشکل ہے۔ پانچوں فوجی کمانڈر بھی عثمان ٹیکٹو کو اس لیے حضرت علی علیائیں کے مقابلہ میں مشکل ہے۔ پانچوں فوجی کمانڈر بھی عثمان ٹیکٹو کو اسی لیے حضرت علی علیائیں کے مقابلہ میں مصالیا۔

حضرت انس بی این ماجہ نے روایت کھی ہے کہ حضور ما این آون کے گفن دفن سے فارغ ہوتے ہی ہمیں پند چل گیا تھا کہ ہمارے دل دور نبوی والے نہیں رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر دور میراہے پھراس کے بعد والا پھراس کے بعد والا اس کی تشریح عام طور پر علما وصدیوں کے لحاظ ہے کرتے ہیں مگر شاہ ولی اللہ بہنے نے ان کی تشریح مختلف کی ہے اور وہ بات دل کو گئی بھی ہے کہ سب سے بہترین دور دور نبوی پھر ابو بکر بھائی کا اور پھر عمر بھائی کا دور ، پھر صدیث کے مطابق جموث پھیل گیا۔ امام ابن جمر بھائی کہتے ہیں کہ دور نبوی اور کی تنبید کی جا دو خلفاء کے بعد امانت کی جگہ خیانت آگئے۔ (فتح الباری جء ایم میں علی مقانی حکم کورٹروں کی تنبید ملی

حضرت علی علیائی نے متناز مرگورز پہلے دن بدل دیے، جب لوگوں نے کہا کہ انجمی ان لوگوں کو برقر ارر ہے دیں، جب حکومت مضبوط ہوجائے پھر بدل دیں تو حضرت علی علیائی فی النوگوں کو برقر ارر ہے تو غلط ہے۔ حضرت عثمان جائیں پر بہی اعتر اض تھا کہ بیلوگ کورز بننے کے لائی نہیں ۔ فر مایا میں گمراہ کرنے والوں کو گورز نہیں رکھ سکتا۔ ان کی جگہ انصار میں سے گورز بنائے جن کا حق بڑی مدت سے مارا جا رہا تھا، حضرت مہل بن حذیف بدری انصاری کوشام کا گورز بنا کر بھیجا، شام کی سرحد پرفوج نے روک لیا اور امیر معاور جائی نے چاری دیے ہے انکار کر کے بخاوت کردی۔

"جب امير معاويه كوتسلط عاصل ہوگيا تو لوگوں في سعد بن افي وقاص فائد سے كہاند آپ صلح كرفے والوں بن شامل ہوئے نہ باغيوں سے لائے تو معرت سعد فائد نے كہا بن باغيوں سے ندلا نے اور على علياتها كاساتھ نہ ديخ پرشر مندہ ہوں۔ بعد ميں عبدالله بن عمر فائد نے كہا بن قرآن كى اس آت ہت ہے بہت شر مندہ ہوں ، باغيوں سے لانا چاہيے تھا، غير جانبدارى تا جاہے تھا، غير جانبدارى فلطى تھى " (خوابارى بن 13: من 13: من 13: من 13: من مشہور الل حدیث عالم مولانا عبدالرحل مبارك پورى تر فدى كى شرح تحق الاحوذى ميں لكھے بين كہ سے فرايتى كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الاحوذى ميں لكھے بين كہ سے فرايتى كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الاحوذى ميں لكھے بين كہ سے فرايتى كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الاحوذى ميں لكھے بين كہ سے فرايتى كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الاحوذى ميں لكھے بين كہ سے فرايتى كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جھوئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى صحح الدين كى مددكرنا اور جموئے ہے لانا بى سے فرايا كى سے

سے جواحادی میں آیا ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے سے جنگ اور نے گلو، اور سے کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں اور سے کہ فتنہ کے زمانہ میں کھڑے سے بیٹھا اور بیٹھے سے لیٹا بہتر ہے، تو اس بارے میں سے جان لینا چاہیے کہ بیسب احکام دنیا کی خاطر اور نے والوں کے بارے میں ہیں، خاص طور پران جنگوں کے بارے میں ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی۔

صرت عبدالله بن عمر المنظ في النيخ آخرى زمانه من كما:

" مجھے کی بات پراتنا افسول ہیں ہے جتنا اس پر ہے کہ میں نے علی علیات ا

(ابن معد: طبقات، ن: 4، من: 187 ماين مبرالبر: الاستيماب ن: 1، من: 37-30)

اراجم العلى بيليد كترين:

" مسروق بن اجدع حضرت علی علیرا کا ساتھ ندویے پر توبداستغفار کیا کرح تھے'' (این مبدالبر:الانتیاب،خ: اس، 30:) " حضرت عبدالله بن عمروبن عاص کوعمر مجراس بات پر سخت شدامت رہی کہ مفصر سبئن 170

فتنے میں وہ بالواسطہ مددگار بن گئے۔انہوں نے سیدنا علی علیائیں کی بیعت نہ کی اور ان کی علیحدگی نے عوام کے دلوں میں شک ڈالی۔خلاف راشدہ کے نظام کواز سرنو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی علیائیں کے ساتھ تعاون کرنا چا ہے تھاوہ نہ حاصل نہ ہوسکا جبکہ اس تعاون کے بغیر آپ اس کام کوانجام نہ سکتے تھے۔

بیالگ بات کروہ بزرگ بعد ش بہت پھتائے ،جیما کرآ گے آ رہا ہے، گراس وقت تک بہت در ہوچگی گی۔

ان بزرگول نے خودسیدناعلی علین کا طرز عمل بھی سامنے ندر کھا جوانہوں نے مشور ہو استخاب خلیفہ میں ان کی شرکت نہ ہونے کا گلہ ہونے کے باوجود، حضرت ابو بکر دائشہ کی خلافت میں افتدار کیا۔

مشهورشيعه عالم علامه باقرملسي ميند نيجي ي كما كما ب

" حضرت على عليائل نے حضرت ابو بكر جائل كى بيعت كرلى تقى \_ اوراپنے ساتھيوں سے بھى ان كى بيعت كرنے كوكہا تھا۔

(مراة العقول ج:26 مراة العقول ج:26 مراة العقول ج

الکافی کی کتاب "السووطنسه" کے آخری حصد علام طبری مینیه کی کتاب "الاحنسجساج" اور" نج البلاغ" کے مولف سیدرضی کے بھائی سیدم تفنی کی کتاب "السافی" ہے بھی کہی معلوم ہوتا ہے۔

غيرجانبدارر بخوالا اكابر دانة كاظهارندامت

سورہ جمرات کی آیت نمبر 49 کے تحت ابن العربی اپنی تغییرا حکام القرآن میں لکھتے ہیں:
'' حضرت علی مَدِینِ اوران کے مخالفین کی جنگوں میں غیر جانبدار رہنے والے
اکا برمثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص اللہٰ بہت چھتائے اور روئے۔''
(ج: امر : 1707)

وه لكصة بن:

بنواً ميه كى حضرت على عَلَيْلَا إِلَيْلا سِي نَفْرت الى رافع كهت بن:

"مردان نے ابو ہریرہ دی گئی کو کدیند میں اپنا قائم مقام گورز مقرر کیا اور خود مکہ
کو گیا۔ ابو ہریرہ دی گئی نے جعد کی نماز پڑھائی جس میں پہلی رکھت میں سورہ
جعداور دوسری میں سورہ منافقون پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا
آپ نے وہ سورتیں پڑھیں جو علی علیا تا کو فد میں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ دی گئی نے کہا میں نے رسول کریم میں گئی کو شنا کدوہ جعد کی نماز میں کہی سورتیں
بڑھتے تھے۔ "
(مسلم کتاب المجمعه)

د کیمئے حضرت علی علیائیں کی دشمنی میں لوگ سنت بھی چھوڑ گئے تھے اور جب سنت کے مطابق جمعہ کی نماز پڑھائی گئی تو راوی کو کتنا عجیب لگا۔ اگر یہی سورتیں مروان نے بھی بھی پڑھی ہوتیں تو یہ معمول کی بات تھی اور پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔

تهذيب التبذيب بسام ابن جري المات الكماع:

"بنوامید نے علم دیا تھا کہ پورے ملک میں جس بے کا نام علی ہواس کو آل کردو۔ بینام رکھنے پر پابندی لگادی گئے۔ (تہذیب اجذیب سے: 7 میں: 319) ابن جر مرطبری میں کیستے ہیں:

" بنوامیہ کے ڈرے حدیث مربلہ ساتے ہوئے عامر قعی نے حضرت علی علیائی کانام تک ندلیا۔'' (ج:دم:383،مدیث:7177) سب علی علیائیں

شان علی مَدَائِیْ کے تحت جواحادیث ذکر ہوئیں ان میں کئی ایک میں فر مایا گیا کہ اے علی مَدَائِیْ بِحَصِر کے گاصرف منافق! اب ارشاد نبوی کی صدافت ملاحظ فر مائیں اور فیصلہ کریں کہ حضرت علی مَدَائِیْں کو گالیاں دینے والے اور

مفصر مین (172

وہ حضرت علی علیائل کے خلاف جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔''

حفرت على عليائل كى اتنى خالفت كيول تقى ؟

حضرت علی علیائی سے الڑنے والوں اور امام حسین علیائی کوشہید کرنے والوں کے شجرے دیکھو کہ وہ کن کی اولا دہیں،ان کے بڑے کس کس جنگ میں قتل ہوئے اور کس نے قتل کیے؟ توبیہ بالکل واضح ہوجائے گا کہ یہ بعد کی پیدوار نہیں بلکہ دیرینہ دشنی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انسار جی گئے کا واقعہ حرہ میں برباد ہونا بھی سامنے رکھیں تو معلوم ہوجائے گا کہ پرانے بدلے لیے جارہے ہیں۔

یزید پاگل نہیں تھا بلکہ اس نے بدریش قبل ہونے والے اپنے بروں کا بدلہ امام حسین علیائیا سے لیا۔ انصاراورعلی علیائیا کے حق میں اتن تاکیداورانصارکو بار بارفر ماناکہ تہاری حق تانی ہوگی ، تفصیل ابھی آ گے آتی ہے، یہ سب اس لیے تھاکہ حضور مؤلٹی کا کی معلوم تھا کھار کی اولاوکلمہ پڑھ چکی ہے مگر انہوں نے دشمنی نہیں بھلائی ہے۔ ان کے بردے انصار وعلی علیائیا کی تلوار سے قبل ہوئے، وہ یہ کیے بھول سے ؟ جنگ بدر کے مقتولین و کیے لیس، سرکی تکوار سے قبل ہوئے ۔ علی علیائیا کی تلوار ان لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی۔ جن کے نانے دادے باپ اور بھائی علی علیائیا کی تکوار ان کے لئے مصیبت بن گئی۔ جن کے نانے دادے باپ اور بھائی علی علیائیا نے قبل کئے ۔ شخص انہوں نے بدلہ تو لیمانی تھا۔

امیر معاویہ خالی کا بھائی حظلہ اور نا ناعتبہ جنگ بدر میں علی علیائی نے قل کئے ،عقبہ بن ابی معیط جس نے حضور مل قرائی ہے الی تھی وہ جنگ بدر میں حضرت علی علیائی کے الی معید جس نے حضور مل قرائی کے دور میں اس کانفس قرآن سے فاسق بینا ولید بن عقبہ گورنر بن گیا۔ اب علی علیائی کی شامت تو آئی تھی اور علی علیائی کے ہم نام بچوں کے قل کا تھم وینا تھا اور جمعہ وعیدین کے خطبہ میں علی علیائی پرلعنت تو کرناتھی ،مقتول بھائی اور ناناکس کو بھولتے ہیں؟

(حضرت عمر فالله كے بہنوئي اور عشر ومبشر و ميں شامل ) آ گئے۔مغيرہ نے انہیں خوش آ مدید کہا اور جاریائی کی پائٹی کے پاس بھالیا۔ چھودرے بعد ایک کوفی مغیرہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کسی کو گالیاں دینے لگا۔حضرت سعید نے یو چھا یکس کو گالیاں دے رہا ہے۔مغیرہ نے کہا حضرت علی علیائل کو، سعید بن زید نے تین مرتبہ مغیرہ کا نام لے کر پکارااور کہا تیری موجودگی میں حضور ماليرون كرمان كوكاليال دى جارى بي اورتو ان كومنع نبيل كرربا-میں گواہی دیتا ہوں اور میرے کا نوں نے رسول الله ساتھ آرام سے سنا اور دل نے محفوظ رکھا اور کوئی جموتی بات ان سے روایت نہیں کرتا کہ نبی سائن لائم نے فرمایا ابو بکر واللهٔ جنت میں ہوں گے، عمر علی ، عثمان، طلحہ ، زبیر ، عبدالرحمٰن ين عوف يزاين اور سعد بن ابي وقاص ، ابوعبيده اين جرح بي جنت يس مول كاورايك دسوال موس بحى جنت ميس بوكاجس كانام ميس جابول توبتاسكنا مول \_الل مجدنية وازبلندانبين فتم دے كريو جما كداے صحابي رسول! وه دسوال آدمي كون بع؟ فرماياتم جحالله كاتم دير موء الله كاتام بهت يدا ہے، وہ دسوال آ دمی میں خود مول ۔اس کے بعدسعید بن زید والو ائیں طرف علے محاور فرمایا خدا کی شم اور ایک جنگ جس میں کوئی جی ماہے اور کے ساتھ شريك موااوراس ميساس كاچېروغبار آلودموا، وهتمبارے مركمل سے افضل

. (مسند احمد، المختارة ضياء المقدسي، صحيح الجامع الصغير، ص

ہے اگر چہ ہیں عمر نوح فلیانی بی ال جائے۔

اس مضمون کی روایت منداحمہ میں نمبر: 1631-1638-1644-1648-1646 و ایت منداحمہ میں نمبر: 1631-1644-1648 بن شعبہ کو فہ کی پر موجود ہیں۔ ابن خلدون اپنی تاریخ ج: 3، من 11 پر لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کو فہ کی گورزی کے دور میں اکثر اپنی مجالس اور خطبوں میں علی طیابی پر طعن و تعریض کیا کرتے تھے۔

مفصر سيش (174)

لعنت كرنے والے كس صف ميں كھڑے ہيں \_سيد ناعلى علياتي كى غير موجود كى ميں ان كو كالى وينانہ صرف كالى بلك فيبت كو بھى شامل ہے۔

سيدناعلى عليائي كانام لے كرحضور ما الله الله كالى دين كاخيال بهاراتر اشابوا نبيس بلكدام المونين ام سلمه في كافيعله ب- ابوعبدالله الجد لى يكينه كتي الله الله مرتبه بل ام سلمه في كافيعله ب ابوعبدالله الجد لى يكينه كتي الله عن كافيد مرتبه بل ام سلمه في كافيد من والله من ما مربواتو انبول ي حاربى سے كہا كيا تمبارى موجودكى بين رسول الله من الله على الله على

(مندا تعمديث: 27284 مندالتها ومرويات ام سلنه ج: 12 من 112)

(الباني سلسلة الاحاديث الصحيحة: ج:7: صحر 2 حديث 3332، مسئلا الويعلى ج:12، ص 444، 444، طبراني في المعجم الاوسط ج:6، ص 389، حديث \$582، المعجم الكبير: ج:2، ص \$25، المعجم الكبير: ج:23، ص \$25، حديث \$738، حديث \$738،

امام ابن كثير بينيد لكهية بين:

'' مردان گورنر مدینہ ہوتے ہوئے برسرِ منبر حضرت علی علیائل پرلعنت کرتا تھا۔'' ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کو فہ کی جامع معجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ان کے دائیں بائیں اہل کوفہ بیٹے ہوئے تھے۔اتنے میں حضرت سعید بن زید دائش ہوامیہ نے حضرت علی علیاتی کو بدنام کرنے کے لئے یہ شکوفہ بھی چھوڑا کہ حضرت عائشہ بھی پہوڑا کہ حضرت عائشہ بھی پرتجت حضرت علی علیاتیا نے لگائی۔ بخاری بیل ہے کہ ولید بن عبدالملک بن مروان نے امام ابن شہاب زہری پہلیائے نے لگائی ؟ زہری کچھے یہ بخر ملی کہ حضرت عائشہ بھی پرتجت حضرت علی علیاتیا نے لگائی ؟ زہری نے کہا نہیں! بلکہ حضرت عائشہ بھی کہی تھیں کہ علی علیاتی ان کے بارے فیل موثن تھے۔ (بعداری کتاب المعازی باب حدیث الافات) مضرت عائشہ بھی اس مورانہ کہوانہوں نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔'' حضرت عائشہ بھی سے دوایت ہے:''مردول کو برانہ کہوانہوں نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔''

حضرت علی علیاتل کوگالی نددینے والے سے امیر معاویہ جواب طلی کرتے تھے۔

حضرت سعد بن الي وقاص فافوروايت كرتے إلى:

"معاویہ نے جھے کہا کہتم ابوتراب علیائی کو گالیاں کیوں ٹبیں دیے؟
سعد اللہ نے کہا تین باتوں کی وجہ ہے جورسول اللہ ساٹھ آلفہ نے فرما کیں بیں
علی علیائی کو گائی ہیں دوں گا۔اگران بیں سے جھے ایک بھی حاصل ہوتی تو
جھے سرخ اونوں سے زیادہ پہند ہے۔ میں نے سنارسول کریم ساٹھ آلفہ اس سے
اور آپ علیائی نے کی لڑائی پر جاتے وقت ان کو مدینہ بی بطور تا ب
چوڑا۔ انہوں نے (علی علیائی نے) کہا یا رسول اللہ ساٹھ آلفہ ! آپ جھے
عورتوں اور بچوں کے ساتھ تجوڑے جاتے ہیں، فرمایا کیا تم اس بات سے
راضی ٹبیں ہو کہ تبہارا درجہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسا مولی علیائی کے ساتھ
ہارون علیائی کا تھا مگر میرے بعد کوئی ہی ٹبیں۔ میں نے سنارسول ساٹھ آلفہ فہاروں میں خواللہ و

مفصر من (176

مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی علیائی پرلعنت کی تو زید بن ارقم بی نیو نے کھڑے ہوکر کہا تو علی علیائی پرلعنت کررہا ہے حالا نکہ نی ساتھ آؤنم نے مردوں کو برا کہنے سے منع کیا ہے؟

(الباني سلسلة الاحاديث الصحيحة ج:5، ص:520 حديث نمبر 2397) ابن كثر لكت بين:

'' مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے تو وہ خطبہ جمعہ میں عثمان بڑائی اور ان کے ساتھیوں کی تعریف کرتے تو تنقیص ساتھیوں کی تعریف کرتے اور جب بھی علی علیائی کا ذکر کرتے تو تنقیص کرتے۔اس پر جحر بن عدی ڈاٹٹ غضبناک ہوکرا حتجاج کرتے۔''

(البداييوالنهاية،ج:5،ص:50)

علامه احمد محمد شاکر مینید نے مند کے اپ محتی نیخ کی ت: 5، س: 108، پرایی تمام روایات کوسیح قر اردیا ہے۔ تو مذی ابواب البرو و الصله باب ماجاء فی الشتم میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور طالع آلام نے فر مایا: "مردوں کا گالی مت دو کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ "جعہ کے خطبہ میں سیدنا علی علیائل کو گالیاں دی جاتی شمیں ۔ پھر عمر بن عبد العزیز نے اس کی جگہ آ ہے پڑھنا شروع کی ان اللہ یامو بالعدل میں ۔ پھر عمر بن عبد العزیز نے اس کی جگہ آ ہے پڑھنا شروع کی ان اللہ یامو بالعدل (طامل قاری خنی مرقا ہشری محکوم تن 3، میں 254)

المام وم ميليد باوجوداموى مونے كے لكمت بين:

وعلى مَلِينَا إوا بن زبير الله يراعنت كرنے والوں پرالله لعنت كرے.

(المحلي ،ج ١٥،٥٠٥)

بنوامید کے دور کا گورز مکہ خالد بن عبداللہ القرم ی مکہ کے منبر سے خطبہ جمعہ بن طامید علی ملک منبر سے خطبہ جمعہ بن طلب علی ملیکا اور کا الیال دیتا تھا۔ (ابن جر: تہذیب اجدیب، ن 13: من 102) امام ذہبی پُریٹید لکھتے ہیں:

"وه ظالم اورناصبي (رثمن الل بيت) تحا\_"

(ميزان الاعتدال، ج: 1، من: 633، نمبر: 2436)

(صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مناقب على ابن ابي طالب)

المام ابن جريد كلية بن

در جنتنی حدیثیں معفرت علی طابئی کی شان میں بیان ہوئی ہیں اتن کسی اور کی شان میں بیان ہوئی ہیں اتن کسی اور کی شان میں بیان نہیں ہوئیں کیونکہ بنوامید نے جب برسر منبر معفرت علی طابئی اللہ شان میان کرنا شروع کردی۔'' پرلھنت کرنا شروع کردی۔'' میں اس کا شان بیان کرنا شروع کردی۔'' میں 17)

امیر معاویہ کے تھم سے ان کے تمام گورز، خطبوں میں برسر منبر حضرت علی میلیا اور کے تمام گورز، خطبوں میں برسر منبر حضرت علی میلیا کہ کا ایاں دی نبوی کے سامنے حضور ما اللہ اللہ کے محبوب ترین عزیز علی میلیا کہ کا ایاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی میلیا کی اولا داوران کے قریب ترین رشتہ دارا پے کا نوں سے میگالیاں سنتے تھے۔

(اسام ابن جوير طبرى كيلية تاريخ، ج:4، ص 188، امام ابن الير اسد الغابه، ع 3 س 188، امام ابن الير اسد الغابه، ح 3 ص 234، ج 4، ص 154، ج 9، ص 84، ج 9، ص 84، ج 9، ص 84، ج 9، ص

حضرت سعد بن انی وقاص کے بیالفاظ مند ابویعلیٰ کے حوالہ سے امام ابن تجر میشات

مفصرِ سين (178)

رسول سائی آن سے مجت رکھتا ہوا درو و دونوں اس سے مجت رکھتے ہیں۔ یہ ان کرہم انتظار کرتے رہے۔ آپ سائی آن نے فرمایا علی علیا ہی کو بلا کو، و ہ آئے تو ان کی آئی کھوں پر تھوک لگایا اور جبنڈ اان کو دیا، پھر اللہ تعالی نے فتح دی ان کے ہاتھ پر اور جب بیا ہے۔ اور جبنڈ اان کو دیا، پھر اللہ تعالی نے فتح دی اور جبئیوں کو تو آپ علیا ہے بیٹوں اور جبئیوں کو تو آپ علیا ہے بیٹوں اور جبئیوں کو تو آپ علیا ہے بلایا حضرت علی علیا ہو فاطمہ میں وحسن علیا ہو جسین علیا ہے کو پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

(مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل على ابن ابى طالب ، ترمذى ابواب المناقب باب مناقب على وَيُرُا ابن ابى طالب)

الم ما بن كثير البدايد والنهايه، خ: 7 من: 341، بر لكية بين:

''ان باتول کے بعد سعد بن ابی وقاص طاش نے کہا آج کے بعد اے معاویہ میں تیرے گرنبیں آول گااور جا در جھٹک کر با ہرنکل گئے۔

بنواميه مين حضرت على علينيا كوگالى ديناشايد ثواب كاكام تمجما جاتا تھا يہل ابن سعد روايت كرتے ہيں:

''مدیندی ایک فض مروان کی اولادی سے حاکم ہوا۔ اس نے ہل بن سعد کو بلایا اور حکم دیا حضرت علی علیائی کوگائی دینے کا ، ہمل نے انکار کیا۔ وہ مروانی کہنے لگا اگر علی علیائی کا نام لے کرگائی دینے سے انکار کرتا ہے تو تو کہداللہ کی اعتب ہوا بوتر اب پر رحمت کرے اور ان پر لعنت کرنے والوں پر بے شار لعنت کرے ) ہمل نے کہا حضرت علی علیائی کو کوئی نام ابوتر اب سے زیادہ پہندنہ تھا اور وہ نوش ہوتے شے اس نام سے۔ مروانی کہنے لگا ابوتر اب نام کا قصد بیان کروکہ ان کا نام ابوتر اب کیوں ہوا۔ ممروانی کہا رسول اللہ ما شیار تھا محضرت فاطمہ علیائی کے گھر تشریف لائے تو

'' یہ کام بعد میں حضرت حسن علیائل کے سامنے بھی ہوتا رہا جبکہ شرط میتھی کہ ان کے سامنے الیانہیں ہوگا۔'' ان کے سامنے الیانہیں ہوگا۔''

امام ذہبی بینید نے العمر (ج:1،ص:48) پر ابن کیٹر بینید نے البدایہ والنہایہ، ج:8،ص:41 پر یہی لکھا ہے۔ ابن اشیر نے الکامل میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے سلح میں بیشر ط مان تولی گر پوری نہی۔ (ج:203:00) امیر معاویہ نے سلح میں بیشر ط مان تولی گر پوری نہی۔ (ج:203:00) امام ابن حجر بینید فتح الباری کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیدی سے جنگ الزنے والوں (بنوامیہ) نے منبروں پر حضرت علی علیدی المام یعند بنالیا جبکہ خواری نے حضرت علی علیدی المام ابن جموائی کی۔ بغض کی وجہ سے ان کی ہموائی کی۔

مولا نااشرف على تفانوى ميد في الكما:

"شاہ اساعیل شہید نے تکھنو ہیں شیعہ سجان خال سے پوچھا کیا حضرت علی علی ایک شہید نے کہانہیں ،حضرت علی علیائی کے در بار ہیں امیر معاویہ پرتم آ ابوتا تھا؟ اس نے کہانہیں ،حضرت علی علیائی کا در بار جوگوئی سے پاک تھا۔ پھر پوچھا کیا امیر معاویہ کے یہاں حضرت علی علیائی پرتم آ ابوتا تھا؟ کہا بے شک ہوتا تھا۔ اس پرموالا ناشہید نے فر مایا اہل سنت الحمد للہ حضرت علی علیائی کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویہ کے۔"
معاویہ کے۔"
(حکایات اولیا میں۔ الحمد اللہ حضرت علی علیائی کے مقلد ہیں اور روافض حضرت معاویہ کے۔"

مولا ناشاه عين الدين ندوى ميليد لكعته بين:

"امیر معاوید طاق نے اپنے زمانہ میں برسر منبر حضرت علی علیاتی پرست وشتم کی ندموم رسم جاری کی تھی اوران کے تمام عمال اس رسم کوادا کرتے تھے۔" (تاریخ اسلام ج: المعی بیٹم مین دوران

مشہورمصری عالم اور جامعدالاز حرکے استاد محد ابوز برہ اپنی کتاب "تاریخ المذاہب اسلامیہ" ج: اص:38، پر لکھتے ہیں: نے فتح الباری میں نقل کے ہیں:

"اگرمیرے سر پرآ ری رکھ کر جھے علی علیانی کوگالی دینے کا کہاجائے تب بھی میں ان کوگالی نہیں دول گا۔"

احادیث میں اسلملم میں لفظ سب آتا ہے۔اس لفظ کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایسیہ سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں "بہتریم سے کہ اس لفظ سے اس کا ظاہری معنی (گالی) سمجما جائے۔ عايدة الامراس كاير بوكا كدار تكاب اس فعل فتيح كاليني سب ياتكم سَب حضرت معاويه سے صادر جونا لازم آئے گا تو بيكوكى اول امرفتي نبيس ہے جواسلام میں ہوا ہے۔اس واسطے کہ درجہ سُبّ کا قبل وقبال سے بہت کم ہے۔ چنانچہ صدیث سیح میں وارد ہے کہ سباب المومن فسوق وقالہ کفریعنی برا كہنامون كونس باوراس كے ساتھ قال كرنا كفر ہے اور جب قال اور تكم قال کا صادر ہونا بقینی ہے، اس سے جارہ نہیں، تو بہتر یبی ہے کہ ان کو مرتکب کبیرہ کا جانتا جا ہے کیکن زبان طعن ولعن بندر کھنا جا ہے۔اس طور سے کہنا چاہیے جیسا صحابہ سے ان کی شان میں کہا جاتا ہے جس سے زنا اور شرب خرس زدمول صبى الله عنهم اجمعين اور برجك خطاء اجتهادى كو دخل دیتا ہے باکی سے خالی ہیں۔'' ( اُدی کریزی سرجم بی: 413) بسربن الى ارطاط نے بھرے كے منبر ير خطبے كے دوران حضرت على ملياني ير سَتِ وسيم كيا- (طرى ي: 4، م: 128 الن اثير: الكامل، ج: 3، من: 307) حفرت على علياته كوكال دين اوران برلعنت كرف كاسلسلة بعلياته كى شهادت کے بعد بھی امیر معاویہ اوران کے بعد تک جاری رہا۔ ملح حسن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت على علياني برلعنت ادركالي دين كاسلسله بندكر دياجائ كالمراييانبيس بوا امام ابن جريطري ميند لكمة بن: فرماتے ہیں:

"بنوعباس نے محابہ میں سے کسی پرعلائیہ شب وشتم نہیں کیا۔ اس کے برعکس بنوامیہ نے ایسے گورزمقرر کئے جوعلی قایدئی ابن ابی طالب اور آپ کی پاک اولا د (اولا د فاطمۃ الز ہر اقلیدئی) پر لعنت کرتے (اللہ النالعنت کرنے والوں پر لعنت کرے اور فاطمہ فیجہ دعلی قلیدئی پر دحمت کرے) ان سب کا بہی حال تھا۔ سوائے عمر بن عبد العزیز میں اوریز ید بن ولید کے ، ان دونوں نے اس لعن طعن کی اجازت نہیں دی۔ "

(جوامع السيوة البن ترم بيليد مع تحتيق ومراجعت احد محد شاكرص:366) مشهور مصرى عالم ذاكثر عمر فرؤ خ اپنى كتاب سيرت حضرت عمر بن عبدالعزيز بنام الخليف الزامد مل ايك مستقل باب بدعت معاويه كيزيرعنوان لكيم بين:

'' عہد بنی امیہ میں ایک بدعت دیار و امصار میں رائج ہوئی۔ یہ ایک شرمناک بدعت تھی جس نے سراٹھا یا در چارسو تھیل گئی حتی کہ اس نے ہر منبر کو پامال کیا اور ہر شخص کی سمع خراشی کی۔ یہ بدعت مجد نبوی منبررسول پر بھی امل بیت بھی ہا زندرہ کی۔ اس کا آغاز امیر معاویہ نے کیا تھا اور اپنے گورزوں کے نام حکم جاری کیا تھا کہ وہ اسے جعہ کے خطبوں میں سنتقل طور پر افتایار کریں۔''

مصنف نے تین صفول بی اس بدعت کا بیان کیا اور لکھا کہ معاویہ کا گمان بی تھا کہ اس طرح ان کی سلطنت مضبوط ہوگی اور اہل بیت بیٹی ہے عظمت وعقیدت ختم ہوگی گرا میر معاویہ کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور انہوں نے اس برد باری سے تجاوز کیا جس کی وہ شہرت رکھتے تھے۔ اس بدعت کا بتیجہ ان کے گمان اور رائے کے خلاف لگا۔ شیخ محمد بن احمد صفار بنی الحنبلی کھتے ہیں:

"جب بنواميه في منبرول برحضرت على عليائل كوكاليال دين اوران كي

مفصر مین (182

''بنوامیہ کا عہد حضرت علی علیائیل کی قدر و منزلت اور تعظیم و کریم میں مزید اصافہ کا باعث ہوا کیونکہ امیر معاویہ نے اپنے زبانہ میں ایک بری سنت قائم کی جوان کے بعد ان کے جائیٹیوں نے حضرت عربن عبد العزیز اللہ کی عبد تک جاری رکھی۔ ووسنت میتی کہ اہام مدکاعلی علیائیل این ابی طالب پر خطبہ جعہ کے آخر میں لعنت کی جاتی تھی۔ باتی صحابہ نے اس پر نگیر کی (برا مطبہ بھی کہ ان اور امیر معاویہ اور ان کے گورٹروں کو اس سے منع کیا جتی کہ ام سلمہ ناٹائی اور امیر معاویہ کی طرف خط کھیا جس میں اس قبل سے بازر ہے کو کہا اور اس میں کھیا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے دسول پر برسر منبر طعن کرتے ہواور ہیاں میں کھی کہ تم لوگ اللہ اور اس کے دسول پر برسر منبر طعن کرتے ہواور ہیاں طرح کہ علی علیائیل ابن ابی طالب پر اور ان سے مجت کرنے والوں پر لعنت کرتے ہواور ہیں اس بات کی گواہی و بی ہو کہ رسول اللہ ماٹی گوائیل کو حضرت کرتے ہواور میں اس بات کی گواہی و بی ہو کہ رسول اللہ ماٹی گوائیل محبوب تھے ۔''

مشہور مؤرخ ابوالفد اء مما دالدین اساعیل شافعی بینید (م 732) جو حماۃ (شام) کے گورز سے ادرالملک المقید کے لقب سے معروف تھے، وہ اپنی تاریخ المخضر فی اخبار البشر میں امیر معاویہ کے حالات میں لکھتے ہیں: "معاویہ اور ان کے گورز جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی علیاتی کے حق میں بدعا کرتے تھے اور حضرت علی علیاتی کوگالیاں دیتے اوران کی بدگوئی کرتے تھے۔"

(خ: 20-98-99)

تو كاليان نبيس ديتا تھا۔ پھر مروان كود دباره كور نربنايا كيا تواس نے پھروہى لعن كماناشروع كردى \_ مجرقاصد بين كرحضرت حسن علينا كوعلاوه دوسرى كاليول كے مندرجه بالا بات كملوائي تو حضرت حسن في جواب ديا تواس کے یاس جااور کہددے خدا کاتم میں تھے گالی دے کر تیرا گناہ ہلکانہیں کرنا جا بتا۔ میری اور تیری طاقات اللہ کے ہاں ہوگی۔ اگر تو جموٹا ہے تو اللہ سرا ويني من بهت تخت إلله في ميران نام الله كوجوشرف بخشا عده اس سے بلندو برتر ہے کہ میری مثال نچر کی کی ہو۔قاصد باہر لکا اتواس کی الما قات حضرت امام حسين منيائيا سے بوتی قاصد نے ان کو بھی گاليوں كے متعلق بتایا۔سید تاحسین طال ای اس کو سخت الفاظ میں یابند کیا کہ وہ ان کا جواب ضرورم وان كوجاكرد عاور كمرفر مايا اعمروان تؤذرااي باب اور اس کی قوم کی میثیت برغور کرتیرا مجھے کیاسردکار، تواہی کندھے پراپ سند کے ساتھ رہمی مروی ہے کہ مروان نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھ سے کہا تووو ہے جس کے بارے میں قرآن کی بیآیت اتری "جس نے اپنے والدين سے كها كرتم يراف بي تو عبدالرحن كينے لكے تونے جموث كها بلكه رسول الله في تيرب باب براهنت كي ملى-"

لعنت کرنے اور گالیاں دینے کا کام امیر معاویہ کی ندصرف رضامندی بلکہ تھم سے موتا تھا۔امام ابن کیٹر مینیہ لکھتے ہیں کہ سعید بن عاص کومعاویہ نے دومر تبدید بنے کا گورز بنایا اور دونوں مرتبہ مروان کے کہنے پرمعزول کردیا یہ سعید بن العاص ،علی قابلیٰ اوگالیاں نہیں دیتا اور ان پرلعنت نہیں کرتا تھا۔ '(البدایہ والنہایہ ن 84) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گورز حضرت علی قابلیٰ پرلعنت نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گورز حضرت علی قابلیٰ پرلعنت نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل دیا جاتا اور اس کو گورز بنادیا جاتا جو پہلائ

مفصر منين 184

تنقیص کرنے کی مہم چلائی اور خارجیوں نے ان کی ہم نوائی کی۔اس وقت محدثیں نے منا قب علی علیائی کی احادیث کو کھول کھول کر بیان کیا اور تمایت حق کا سامان فراہم کیا۔"

(لوامع الانواد المهية و صواطع الاسواد الا ثريه ، ص 339) امام سيوطي بينيد في تاريخ الخلفاء يس اورابن جمر بينيد كل في تطبير الجنان ، ص: 153 ما هـ:

"مروان خطبہ جمعہ میں صفرت علی علائی والل بیت کوگالیاں دیتا تھا اوراس کی اس حرکت سے تک آ کرسید ناحس علی علائی مجد میں اس وقت تشریف لاتے جب اقامت ہورتی ہوتی تھی اور پہلے تشریف ندلا تے۔ آخر مروان نے ایک قاصد کو بھیج کرسید ناحس علاق کی اور پہلے تشریف ندلا ہے۔ آخر مروان نے ایک قاصد کو بھیج کرسید ناحس علاق ہی مثال فچر کی ہے جس سے پوچھا علاوہ یہ بھی کہا کہ (نعوذ باللہ) تیری مثال فچر کی ہے جس سے پوچھا جائے کہ تیراباپ کون ہے تو وہ کے میری ماں گھوڑی ہے۔"

اس طرح مردود ابن مردود (بقول شاہ عبد العزیز دبلوی) اور ملعون ابن ملعون اور وَدُوْ القاب مردان اور اس کے باپ کو وَدُوْ القاب مردان اور اس کے باپ کو بارگاہ نبوی سے عطا ہوئے ) نے اس بات میں (نقل کفر کفر نہ باشد) حضرت من علیا ہا کا ہ نبوی سے عطا ہوئے ) نے اس بات میں (نقل کفر کفر نہ باشد) حضرت علی علیا ہا کو فیجر سے، جنت کی عور تو اس کی سردار حضرت فاطمہ والے کا کو گھوڑی سے اور حضرت علی علیا ہی کو نبود باللہ گدھے سے تثبید دی۔ اس ردایت کے رجال کو ابن جمر میں اور تقد قر اردیا ہے۔ اس جمر کی اٹنی کتاب میں لکھتے ہیں:

" بزار کی روایت میں ہے کہ اللہ کی تھم اور اس کے بیٹے پرلعنت لسان نہوی کے ذریعہ اور ثقتہ روایوں سے ثابت ہے۔ یہ تھی مروی ہے کہ جب مروان کو مدینہ کا گور نر بنایا گیا تو وہ منبر پر ہر جمعہ کے خطبہ میں حضرت علی علیاتی کو گالیاں دیتا اور اعنت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد سعید بن عاص کو گور نر بنایا گیا

اوركياد من خداو تلوق خدابسر بن افي ارطاة كالجى احرّ ام لازم بي؟ امام ابن كير لكهي بين:

"بنوامیہ کے بعض افراد علی علیاتی کی کنیت ابوتر اب کی وجہ ہے آپ کی عیب چینی کرتے تھے حالانکہ میں کنیت انہیں رسول الله مائی تھی جینی کرتے تھے حالانکہ میں کنیت انہیں رسول الله مائی تھی جیسا کہ سیمین سے ابت ہے۔"

(البدايدوالنهاية،ج:7،ص:366)

اين جركى بيد كعة بن:

"جب اختلاف رونما موا اور حفرت على ملائي ك خلاف خروج كيا كيا تو حفرت على عَلِيدًا كِ نضائل جن صحابة في المُعْلَقِ عن عن عن المهول نے امت کی خرخواہی کیلئے ان فضائل کی نشر واشاعت شروع کی ۔ پھر جب حضرت علی علیتم کی مخالفت کی مہم زور پکڑ گئی اور بنوامیہ کے ایک گروہ نے منبرول بران کی تنقیص اور گالیال دینے کواپنامشغلہ بنالیا اورخوارج نے بھی (الله ان يرلعنت كر ع) ان مخالفين كاساتهدويا بلكه حضرت على علياته كالكفير تك كرؤالى ، تواللسنت كيوب يوب ناقدين مديث ، جنبيس احاديث نبوی حفظ تعیں ، انہوں نے حضرت علی مدیاتا کے فضائل ومنا قب میں مروی حديثون كو پهيلايا يهان تك كمامت ين ان كى كثير تعداد كاج ما موكيا اور (تلميرالجان ص:74) لفرت في كا تقاضا بورا موكيا-" مولا تاشلی نعمانی پینید سرت النبی مانفاز کے دیا ہے (فن روایت) میں فرماتے ہیں: "فن تاریخ وروایت پرجوخار کی اسباب اثر کرتے ہیں،ان میں سب بزاتوى الرحكومت كاموتا بيكن مسلمانون كوبميشه اس فخركا موقع حاصل رے گا کہان کا قلم موارے نہیں دیا۔ حدیثوں کی قدوین بنوامیہ کے زمانہ یں ہوئی ہےجنوں نے پورےؤے(90)یں تک سندھے ایٹیاے

سعید بن العاص کے بارے بھی ابن کیر کا واضح طور پر لکھتا:

وہ حضرت علی علیا ہے گا الیاں نہیں دیتے تھے۔اس سے صاف پینہ چانا ہے

کہ بیکام گورٹروں کے فرائض بھی امیر معاویہ نے داخل کردیا تھا۔ یہ سعید

بن العاص بنوامیہ کے گھر انے کے فرداور عثمان دائی کے ربیب (\* کچملگ)

ہونے کے باوجود جنگ جمل و خین بیل غیر جا نبدار رہے۔ان کے بارے

میں ابن کیٹر نے یہ وضاحت دینا ضروری مجمی کہوہ حضرت علی علیا ہے کوگا یا

میں ابن کیٹر نے یہ وضاحت دینا ضروری مجمی کہوہ حضرت علی علیا ہے کوگا یا

میں ابن کیٹر نے یہ وضاحت دینا ضروری مجمی کہوہ حضرت علی علیا ہے کوگا یا

میں ابن کیٹر نے یہ وضاحت دینا ضروری مجمی کہوہ حضرت علی علیا ہے گئی کہان کے ساتھی

دوسری طرف سیدنا علی علیا ہے کے علم میں جب یہ بات آئی کہان کے ساتھی

حضرت جربن عدی ڈاٹو اہل شام کی بدگوئی کررہے ہیں تو انہوں نے پیغام

حضرت جربن عدی ڈاٹو اہل شام کی بدگوئی کردہے ہیں تو انہوں نے پیغام

خور مایا ہاں مگر میں اس بات کونا پہند کرتا ہوں کہتم لعن وطعن کرو۔

فرمایا ہاں مگر میں اس بات کونا پہند کرتا ہوں کہتم لعن وطعن کرو۔

(الوصنيفدد ناوري اخبار الطّوال من: 165)

مشہور مؤرخ احمد بن یکی البلاذری اپنی کتاب 'انساب الاشراف 'میں لکھتے ہیں:

''معاویہ نے بسر بن ارطاۃ کو بھرہ بھیجا تا کہ وہ ان کے بخالفین کو آل کرے
اور معاویہ کی بیعت کرنے والوں کو زندہ رہنے دے۔ جب بسر بھرہ پہنچا تو
خطبہ دیا اور منبر پر چڑ ھے کر حضرت علی علیائل کا برے الفاظ میں ذکر کیا اور
بدگوئی اور تنقیص کی (عیب جوئی) پھر کہنے لگا لوگو اجتہیں خدا کی شم کیا میں
بدگوئی اور تنقیص کی (عیب جوئی) پھر کہنے لگا لوگو اجتہیں خدا کی شم کیا میں
نے بچ کہا؟ حضرت ابو بکرہ واٹن نے نے جوابدیا تم بہت بدی ذات کی شم دے
دے بوہ خدا کی تشم تم نے نہ بچ کہا، نہ نے کی کا کام کیا۔ بسر بن ابی ارطاۃ نے
حضرت ابو بکرہ واٹن کو کو مارنے کا تھم دیا جی کہو ہوگئے۔
حضرت ابو بکرہ واٹن کو کو مارنے کا تھم دیا جی کہ وہ مارسے بہوش ہوگئے۔

(انبابالاشراف،ن: ١ص: 492)

احر ام صحاب كعلم بردار معزت سے ايك سوال كيا، حفرت ابو بكر و الله صحابي ند تھے

مفصر مین (188

سَتِعلی عَلیاتِه کیوں؟ ابام ذہبی پیلیہ لکھتے ہیں:

''امام علی بن حسین علیائی ، زین العابدین نے مروان سے بات کی کہ حسن علیائی الاحت کومت چھوڑ بچے ، اب تم حضرات جعدادر عید کے خطبہ میں علی علیائی پرلعنت کیوں کرتے ہو؟ تو مروان نے کہا ! عثان اللہ کوئل سے بچانے کی جتنی کوشش آپ کے داداعلی نے کی ، کسی اور نے نہیں کی۔ امام نے پوچھا پھر منبروں پرگالیاں کیوں دیتے ہو؟ مروان نے کہا ، ہماری حکومت کی مضبوطی و استحکام اس کے بغیر نہیں ہو کتی۔ ( تاریخ ( ظفاءراشدین ) امام ذہی ہیں ہو جنگ ۔ ( تاریخ ( ظفاءراشدین ) امام ذہی ہیں ہو جنگ تا و میل قرآن ن بر جنگ

رسول کریم سائیلائل کو آکندہ پیش آنے والے دوخطرات کاوی کے ذریعے پیلنگی علم دے دیا گیا تھا جن کی بنا پر بعد میں حضرت علی علیاتی کو برحابی میں توارا ٹھا نا پڑی اور نواسہ رسول علیاتی کو میدان میں آنا پڑا۔

رسول علیاتی اومیدان بیل اتا پرا۔
حضرت ابوسعید خدری واقت کرتے ہیں کر رسول کریم افغالی نے فرمایا:

''لوگوائم میں سے ایک ایسا آ دی ہے جو قرآن کی تاویل پراس طرح جنگ

کرے گا جس طرح میں نے قران کی تنزیل پر جنگ کی ہے۔ ابو بکر والا تا نے مرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا خرض کی وہ میں ہوں؟ فرمایا خرص خرمایا وہ جو جو تا گا نفر رہا ہے وہ اعلی والا تا کے کیا گئے گئے وہ وہ بنس

رہے ہے جس سے صحافی کو معلوم ہوا کہ انہوں نے سیا ہے۔''

(المبانی صلسلة الا حادیث الصحیحه من 5.5 من 539-543 معدیث : 2487 کی الزوائد، بن 9 من 136 ) (منداحمد وایت نبر 1795 اور 11278)

قرآن کی تنزیل پر جنگ بیتھی کہ لوگ اس کے نازل ہونے کو نبیس مانے تھے۔
حضور مالی آئی کے کفار سے جنگ اڑ تا پڑی کھان کو کلہ پڑھایا جاسکے۔تاویل پر جنگ بیتھی کہ حضور مالی آئی آئی کو کفار سے جنگ اڑ تا پڑی کھان کو کلہ پڑھایا جاسکے۔تاویل پر جنگ بیتھی کہ حضور مالی آئی آئی کو کفار سے جنگ اُئی کی کہ

'' عمر ان عبدالعزیز بینیه کی اصلاحات کے سلسلہ پی سب سے بڑی اصلاح جو ان کے نامہ اعمال پی سنہری حروف سے جب حضرت علی میلائی کی شان پی بدگوئی کا انسداد ہے ،عرصہ سے بدستور چلا آ رہا تھا کہ خلفاء بنوامیہ اور ان کے عمال خطبوں پی حضرت علی میلائی پرطمن کیا کہ خلفاء بنوامیہ اور ان کے عمال خطبوں بی حضرت علی میلائی پرطمن کیا کرتے سے سسمند خلافت پر شمکن ہوئے تو آ پ نے عمال کے نام عمم جاری فرمایا کہ خطبول سے حضرت علی میلائی پرلمن طعن کو خارج کردیا جائے اور اس کی بجائے ہے آ بت کر بہر پڑھی جائے ''ان اللہ بیا صور بالعدل و اور اس کی بجائے ہے آ بت کر بہر پڑھی جائے ''ان اللہ بیا صور بالعدل و الاحسان سیسس لعلکم تلہ کرون (تاریخ لمت صربم مین 264) مولانا معین الدین عروی بیلید کھتے ہیں:

"امیر معاویہ نے آپ نے ماندیل برسر منبر دھرت علی عیدی پر سب وشتم کی فرموم رسم جاری کی تھی اوران کے تمام عمال اس رسم کوادا کرتے تھے مغیرہ بن شعبہ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے لیکن امیر معاویہ کی تقلیدیل یہ بھی اس فرموم بدعت سے ندنی سے سے (عاری اسلام صداقل ودوم می: 13-11)

''مشرکین سے قال حضور ملاقیقان نے فرمایا، مرتدین سے ابو بکر دلالئی نے اور باغیوں سے علی علیائی نے قال فرمایا۔'' حق علی علیائیں کے سماتھ دفتھا

سوره حجرات:9/49 كى تفسير مين قاضى ابو بكر ابن العربي بينية اپنى تفسير احكام القرآن ج:4، ص:1705 تا 1708 پر لكھتے ہيں:

''درین سے بھی ٹابت ہوگیا اور سب علاء اسلام بھی متنق ہوگئے کہ غلیفہ برتن اور امام حضرت علی علیائی تصاور جو جو انکے مقابلے پرآیا باغی تھا۔ ان سب سے لڑتا حضرت علی علیائی کاموقف سے تھا۔ اگر وہ قصاص کے در ہے ہوتے تو ان لوگوں کے قبلے اٹھ کھڑے ہوتے اور ایک ٹی جنگ شروع ہوجاتی متمام لوگ حضرت علی علیائی اس انتظار میں رہے کہ حکومت مضبوط ہوجائے ، تمام لوگ بیعت کرلیں ، پھر حضرت عثمان خاتی کے وارث عدالت میں آئیں ، قاتلوں بیعت کرلیں ، پھر حضرت عثمان خاتی کے وارث عدالت میں آئیں ، قاتلوں کی نشاند ہی کریں تو حق کے مطابق فیصلہ ہوجائے ، اگر امام بی محسوں کرے تو قصاص کو موخر کر دیا جائے اور اس بارے میں امت میں کوئی اختلا ف خبیں کیونکہ قصاص سے فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر اختشار کیونکہ قصاص سے فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر اختشار کیونکہ قصاص سے فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور مسلمانوں کے اندر اختشار کیونکہ وہ کہ وہ ایباقصاص معاف کردے۔''

"دلوگوں نے صلی حسن علیائی سے بہ نتیجہ تکالا کہ درست قول ان کا تھا جوغیر جانبدار رہے اور کہتے تھے کہ حضرت علی علیائی اور پھر معاویہ میں سلح ہونی چاہئے ، جنگ نہیں ہوئی چاہے ، اگر چہوہ سجھتے تھے کہ علی علیائی حق کے زیادہ قریب ہیں۔ بیقول سعد بن ابی وقاص ،عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ شاکلانہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے ، مگر جمہور المل سنت نے کہا علی علیائی حق پر تھے اور وہ لوگ حق پر تھے اور وہ لوگ حق پر تھے دور وہ لوگ حق بر تھے جنہوں نے جنگوں میں علی علیائی کا ساتھ دیا کیونکہ وہ خدا

مفصر مین (190

بظاہر کلہ گوہوں کے محرقر آن کی غلط تشریح کر کے دین کابیرہ وغرق کر ہے ہوں گے۔ حضرت علی علیائیلا ہا غیوں سے جنگ میں امت کے قدوہ ہیں

ا حادیث مبارکہ میں دوشخصیات کے بارے میں فرمان رسالت ہے کہ میں ان سے ہوں وہ جھے سے جیں۔سیدنا علی علیا ہیں اور سیدنا حسین علیا ہیں ہے۔ بارے میں ابن ماجہ وتر ذری میں بیروریٹ آتی ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی بیرالفاظ آتے ہیں۔

عربی زبان میں بیالفاظ بالکل کیک جان ہونے کیلئے استعال ہوتے ہیں۔اس سے بوئی فضیلت کی کیلئے کوئی نہیں ہوئتی کر سول طاہر آؤنم اس کیلئے بیالفاظ استعال فرما کیں۔

ید دونوں باپ بیٹا دواہم مسائل میں اس امت کامام ہیں۔ایک بید کرچیج اسلامی حکومت قائم ہواور اس کے خلاف بغاوت ہوجائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس بارے میں سیدناعلی علیا تیا اس امت کے قد وہ (رہنما) ہیں۔

سورہ جرات: 9/49-10 کی تغییر ش فقی سی کتاب البغاۃ اورا حادیث پرخورتو معلوم ہوگا کہ علی علائل اس بارے میں قدوہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ حکومت اگر سے راستے ہے ہٹ جائے اور بگڑ جائے تو اس وقت لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں حضرت امام صین علائل امت کے رہنما ہیں۔
ان کے سواکوئی اور مثال امت میں نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو دین کا حصہ ہیں ادراس بارے میں جشنی بحثیں کتابوں میں ہوئیں ان سے پت چاہا ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کی مثال ہی رہنما ہے۔ یہ دنوں اس بارے میں امت کے پیشواہیں۔

(هدایه باب البغلة ،ص:337) معالم السنن ، ج:2، ص:164 ، المغنی ابن قدامه، ج 8، ص:164 ، المغنی ابن قدامه، ج 8، ص:24 ، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج 9، ص:450 ، فتاوی هندیه ، ج 4، ص:438 ، کتاب قتال اهل البغی ابی الحسن ماور دی، ص:66) امام شاقعی مینید کیتے میں:

کہ باغی سے لڑو اور متواتر حدیثیں ہیں کہ حاکم وقت اسلام پر چلے تو اس سے بغاوت نہ کرواور آنخضرت ماٹھ کا تول ان کے کا نوں میں پڑچکا تھا کہ عمار دی ہے کو باغی ٹولڈ لک کرےگا۔ "خدا کی تتم اگر ان کے حالی ہونے کا لحاظ نہ ہواوروہ دور خیر القرون میں سے تھا توصاف نظر آتا ہے کہ اس امت کا پہلا گروہ بھی و نیا کے مال اور لا کی میں جتلا ہوگیا تھا۔ جنگ میں قرآن کو اکر ناسدت مطہرہ میں نہیں آیا نہ سدید خلفائے راشدین دی ہی جیل میں بلکہ اس بدعت کا پہلا کرنے والا معاویہ تھا۔ پھر عمرو بن عاص کی چالاکی کو حدیث وتاریخ کی کتابیں پڑھنے والا جانا ہی ہے۔ "

حکران بننے کے بعد جب امیر معاوید یند آئے تو حضرت عثان دائل کی بیٹی فاطمہ نے ان سے قصاص عثان کا مطالبہ کیا۔ امیر معاوید نے کہا بڑی مشکل سے ہماری حکومت مظمم ہوئی ہے تواب قصاص عثان کی بات چھیڑ کر جس اس کوغیر مشکل کردوں؟

( ابن كثير ، البدابيوالنهابيه ج: 8 ، ص: 144 )

سفیان بن عیینہ مینیہ کا قول ہے کہ علی دائی میں کوئی کی نہ تھی کہ خلافت کے لیے نا الل ہوتے۔ الل موتے۔

(ابن كثير،البدايدوالتهايه،ج:8،ص:141)

تمام اللسنت اس بات برمنفق بين كم حضرت على علياله حق برتعيد

(مبل السلام محمد بن اسماعيل يمانى ج:3،ص:259، السراج الوهاج نواب سيد صديق حسن خان رئيل ج:2،ص:717-717، شهر ستانى الملل والنحل ج:1،ص:103، عبدالقاهر الفرق بين الفرق، ص:342، نواب صديق حسن خان الروضة النديه ، ج:2، ص:360-361، معودى عالم احمد حكمى، معارج القبول، ج:2، ص:583-582)

"باغیول سے جنگ الرواور خلیفہ برق کی مدد کرو یکی فدہب اکابر آئماور محدثین کا ہے۔" (ٹیل الاوطار ،ن: 5مر: 347 - 48 د، امام شوکانی ، فح

مفصرِ مين (192

تعالی کے تھم کے مطابق عمل کررہے تھے کہ باغیوں سے لڑواور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کا غیوں سے لڑواور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کا کی تھے۔'' نواب صدیق حسن خال میں ہے کہ جیٹے سیدنور الحسن خال میں ہے۔'' اپنی کتاب' مون الجادی میں: 197-198 دربیان قال اہل البغی'' میں لکھتے ہیں:

" بلاشبه برموقع يرحل حفرت على عليالا ك ساته تعار حفرت طلحه والنو وزبير والنوك في معرت على عليائل كى بيعت كي في اور بعد من بيعت تو زوى ، مچرنا جاران لوگول سے لڑنا واجب ہو گیا۔ خارجیوں سے جنگ میں حضرت على عليائل حق يرته كونكه متواتر حديث بكروه لوگ دين سے اى طرح نکل جائیں مے جس طرح تیرشکار میں سے نکل جاتا ہے۔ای طرح جنگ صفین والے ہیں کدان کا باغی ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ قل محار اللہ والی صدیث اس کی دلیل ہے۔معاویہ حضرت علی طایئی سے جنگ الٹنے کا ذرہ برابرتن ندر کھتے تھے مگروہ (امیر معاویہ ) دنیا کے لا کی ،حکومت کے بھو کے اور دنیا کی سر داری کیلئے لڑے اور ان کو وہ پیرو کار ملے جومعروف ومکر کی شافت سے عاری تے یعنی شامی اور معاویہ نے ان لوگوں سے حالا کی کی كه بظاهر قصاص عثمان الله كا ذعو تك رجاليا-ال طرح معاويه كا كام چل یر ااوران (شامی) لوگوں نے معاویہ کے کہنے پر جان و مال کی قربانی دی ادران کی خیرخوابی کی ۔ ان لوگوں کومعاوید نے ایبا رام کرلیا کہ حضرت على عليال في الل عراق سے كها مس تم جيسے دس دے كرمعاويد كے حاميوں جياايك كاول توبهتر ب- مجيمال شام يرذره جيراني نبين بلكه جيراني توان صحابہ وتا بعین پرہے جومعاویہ ہے ل گئے۔ کاش جمھے کوئی سمجھائے کہ ان كوكيام خالط ہواہے كەنبول نے برے اور جموٹے لوگول كاساتھ ديا اور حق والے کی مددنہ کی حالانکہ ان کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑ چکی تھی كى تتابوبىل الغمام على شفاء الاوام الكياقتبان قل كياب جس مين المام شوكاني ميد فرمات بين:

" بلاشک وشبیتما مار ائیول میں حق علی طیار آیا کے ساتھ تھا۔" (اکلیل الکوام فی بیان مفاصد الاما مة ص 12)

علامه عبدالحي بن عماوتبلي ميد كلصة بين:

"علماء کا اجماع ہے کہ علی علیاتھ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ بعض علماء کا ندہب ہے کہ ہر جابر حکمران کے خلاف خروج (بغاوت) کیا جاسکتا ہے۔" ندہب ہے کہ ہر جابر حکمران کے خلاف خروج (بغاوت) کیا جاسکتا ہے۔"

جگ جمل

رسول کر یم ملاقلہ آخر کی نبوت کے دلائل میں سے اہم شعبہ تھی پیش گوئیاں ہیں۔ آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر اسان نبوی سے مدتوں پہلے بیان ہوچکی تھی۔ان تھی پیش گوئیوں سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بتانے والا بھی سچا ہے اور جوان کو بتار ہا ہے یعنی خدا تعالی وہ بھی سچا ہے۔زمین آسان ٹل کتے ہیں گرسے نبی کی پیش گوئی نبیں ٹل سکتی۔

حضرت على عليائل نے اپ دورخلافت ميں تين جنگيں لايں۔ان تينوں كے متعلق حضور ما اللہ آلا كى پیش كوئياں موجود ہيں اور وہ دليل ہيں كه حضرت على عليائل ہر جنگ ميں حق پر تھے۔علامہ ناصر الدين البانی مينيا نے سلسلة الاحادیث الصحیح ہے: 1، ص: 767 تا 770 پر حدیث 474 لکھی ہے جس كانام حدیث الحواب ہے۔حواب مكم

ے ہارہ مصب المونین حضور ماللہ آئے کے پاس بیٹی تھیں۔ آپ سالٹھ آئے نے فرمایا: "تم میں امہات المونین حضور ماللہ آئے کے پاس بیٹی تھیں۔ آپ سالٹھ آئے نے فرمایا: "تم میں ہے کون ہے جس پرحواک کے بحوکیں گے۔"

سے ون م کی درب ب کے اور اس کے عائشہ ڈی ای ایٹ کشکر کے ہمراہ رات کے جب بنگ کے ہمراہ رات کے وقت چشمہ حواب پر پہنچیں تو وہاں کے کتے بھو تکے۔ آپ نے پوچھا بیکون کی جگہ ہے؟

البارى، ج: 13 من: 31 من جريد

" و جس في حضرت على عَلِيدُ قَلِي كَ خَلَا فَ كِيااس كَى اجتها وى خَطَاتُهى \_" كَا حَلَم ما جَاء في رويا النبي عليه السلام في المان إن والداد )

''جوکوئی خلافت کے معاملہ میں حضرت علی عَلِائلا کے خلاف ہوا خطا کار باغی اسے۔''
(شاہ عبدالعزیز محدث دیاوی تخدا ثناء عشریدیں: 19)
سو یہی مذہب سنیوں کا ہے کہ حضرت امیر طاشۂ اپنی لڑائیوں میں حق پر متھ اور مخالف ان کے غیر حق پر اور خطا کار ۔۔۔۔۔۔۔۔ حق صرف امیر طاشۂ کی جانب تھا اور جوان کے مقابلہ پر متھے کہ عنی قرآن کے نہ سمجھے اور اجتہا دہیں غلطی کی۔ (شاہ عبدالعزیز دہاوی پیلئے تخدا ثناء عشریدیں: 447)

سیدانورشاہ کشمیری مینید کے شاگردسیداحدرضا بجوری مینید نے ان کے بیکچرانوار الباری کے نام سے جمع کئے جوانہوں نے بخاری شریف کی شرح میں دیئے تھے۔اس میں سیدانورشاہ کشمیری مینید کاقول ہے:

''حضرت علی علیائی اپ تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے۔
امیر معاویہ نے دوسرے طریعے استعال کے ۔ زبانداور زبانے کوگوں
کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے اس لیے خلافت
علی منہاج الذہ ت نے زیادہ کامیا بی دنیوی سیاست کیلئے مقدر ہوچکی تھی۔
حضرت علی علیائی آخر عمر تک دین اور دینی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان
تو رساعی میں مشخول رہے ۔ ان پر ہراگلا دور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور
صبر آزما آیا۔ مگروہ کوہ استقامت بے ہوئے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی
صبر آزما آیا۔ مگروہ کوہ استقامت بے ہوئے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی
سے برداشت کرتے رہے۔'
نواب سیدصدیق حسن خال بھیلئے نے اپنی کتاب 'اکلیل الکوام' میں مام شوکانی بھیلئے

(سلسلة احاديث صحيحه ج1ص 776،، مقدمه ابن خلدون ،ص 214)

علامه ولله كلية بن:

''وہ کام یمی جنگ جمل کا اقدام تھا، وہ اس پر نادم ہو کیں اور اس پر توبی ک ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ فی این و آخرت میں حضور ما این آلم کی بیوی میں بیشیعہ ٹی کامتفق علیہ مسلہ ہے اور بید کہ مومنہ ہیں۔ کافرہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض برخود غلط لوگ کہتے ہیں۔''

ایک مدیث ہے کہ دنیا میں میری یویاں آخرت میں بھی میری بیویاں ہیں۔اس مدیث کی شرح میں مجدد فدہب شیعہ طابا قرمجلسی میں نے انکھاہے:

''جنت کافروں پرحرام ہاور حضور ما شی گاؤم اس سے بلند ہیں کہ وہ کی کافرہ کے رہم میں اپنا نطفہ ڈالیس، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مائیس کہہ کر آ پ ما شی گؤم کی بولوں کوعزت دی اور کافرہ تو اس لقب کی اہل نہیں کیوں کہ بید مقام بہت بلند ہاور ہی کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک مشرک ناپاک ہیں اور اس قول کی وجہ سے کہ قیامت کے دن حسب ونسب شخم ہوجا کیں گے موائے میرے نسب وسبب کے اور بیر کافروں کے حق میں توصیح نہیں ۔'' (بخار الانوارج: 16، مین 189)

حضرت عائشہ فی خاص اقدام پراظهارندامت کرتی رہیں اور یہاں تک رویا کرتیں کدویٹ تر ہوجاتا۔

(ابو البركات عبدالله بن احمد بن محمد النسفى في كتاب الاعتماد في الاعتماد في الاعتماد في الاعتماد في الاعتقاد اور شرح فقه اكبر ملاعلي قارى بحواله ارجع المطالب ، ص :580، عبيدالله امرتسري)

جنگ جمل میں حضرت زبیر اللی وطلحہ اللی بھی شریک تھے یہ دونوں عشر ہ میں شامل تھے۔ جب جنگ کیلیے مفیس بن گئی تو عبداللہ بن عباس اللی نے حضرت زبیر اللی کو پکار کہاتم ہمارے بھو بھی زاد ہو کر علی علیا تھا ہے جنگ کرنے آگے ہو؟

196

لوگوں نے کہایہ حواب کا چشمہ ہے۔آپ نے کہا میں آ کے نہیں جاؤں گی میں واپس جاری موں ۔ مران کے بہنوئی زبیر رہ اٹھ نے کہا آپ کے بصرہ جانے سے شاید سلح ہوجائے۔ علامدالبانی میلید لکھتے ہیں کداس کی استادمضبوط ہیں، پچھلوگ کہتے ہیں، ہم کیے مانیں کہ عائشہ فی سے علطی ہوگئ،اس کا جواب دیتے ہوئے البانی پہینے کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے بیلوگ شیعوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ تو صرف بارہ اماموں کو معصوم مانة تصاورتم ي لوك براس محفى كومعصوم مانة بورجس في حضور عليائل كود يكها-كوئى شكرنبين ام المومنين كا كرسے لكنا غلط تھا۔اى طرح جب واپس ہونے لکیں تو رو کنے کا زبیر اللہ کا مشورہ غلط تھا۔ یہ مانے بغیر تو جارہ ہی نہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک غلط ہے۔ دونوں طرف سے بے شار لوگ قتل ہوئے ۔ کوئی شک نہیں صرف عائشہ فاف علطی پڑھیں اور اس کے بہت واضح دلائل ہیں۔سب سے بوی دلیل بیہ کدوہ اپنی اس غلطی پرعمر بحر پچھتاتی رہیں ان کے درجہ اور شان کے لائق یمی ہے کہ وہ فلطی مان حنیں۔ان کی اس ندامت سے پتہ چلا کدان کی غلطی معاف ہو چکی بلکہ معاف ہی نہیں اس پران کوا جرمے گا کیونکہ انہوں نے اپنی تلطی مان لی۔" امام ابن عبد البريطة "الاستيعاب" من لكية بن:

"أيك دن حضرت عائشہ في في في خصرت عبدالله بن عمر في في سے كہا جب ميں نے بھرہ جانے كاارادہ كيا تھا تو تم نے مجھےروكا كيوں نہيں تھا۔ انہوں نے كہا آپ برآپ كے بعا نج عبدالله بن زبير طافئو عالب آ چكے تھے۔ حضرت عائشہ في في نے كہا عبدالله! اگر آپ مجھےروك دية تو ميں رك جاتى۔ جب ان كي موت كا وقت آيا تو انہوں نے كہا مجھے حضور مل في لوانى عالى في موت كا وقت آيا تو انہوں نے كہا مجھے حضور مل في لوانى على ان في موت كا وقت آيا تو انہوں نے كہا مجھے حضور مل في لوانى على ان في موت كيا۔ مجھے باتى از واج مطہرات كے پاس فن كردينا۔ البندا انہيں البقيع ميں فن كرديا كيا۔"

بن حقیف واشی کی دارهی نوج لی گئی۔ بیت المال لوث لیا۔ (طبریج: 3، ص: 485) البدامید دالنہاریہ ت: 7ص: 254)

امام اشعرى ميلية كبترين:

''صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ جمل میں علی عَلِینی حق پر تھے۔'' (الخطط و الآثار احمد بن علی المقریزی ، ج:2، ص: 360، بح المحادثہ کر بلاکا پس منظر ص ،226-222)

نواب سید صدیق حسن خال میلید کلمت بین که جنگ جمل دن چر معیشروع مونی تخصی اور عصر کے وقت تک جاری رہی ، اس دن تک جمادی الاخری کی دس اتبی گرر چی تخصی اور یوم خمیس تھا ، یہ جنگ نبوت کی نشا نبول میں سے ایک نشان ہے کہ واقعہ ہے 35 سال پہلے اس کی پیش گوئی فرما دی ، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی ظیاری کا گروہ عدل والا تھا اور دوسرے باغی شے اور یہ بات صاف معلوم ہے کہ اس وقت علی ظیاری امام شے اور وہ بی برحق شے۔

(الاذاعه لماكان وما يكون بين يدى الساعة ص88-89)

جنگ صفین

جنگ جمل کے برعکس، جنگ صفین کے دونوں فریق ایک درجہ کے نہیں سے ۔اس جنگ میں ایک فریق کا دینی مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور دوسرا فریق ایعنی امیر معاویہ دینی لحاظ ہے ان کے پائے کے نہیں تھے۔شاہ عبدالعزین دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ اولی (مرادمہا جرین وانصارے ہے) کی اکثریت ہمراہ رکاب جناب امیر دہائی کے باغیوں کی لڑائیوں میں موجود اور بنا پرمعانی قرآن کے لڑتے رہے ہیں جیسے آنخصرت مالی لی آخر ہے میں نول قرآن کے لڑتے رہے ہیں جیسے آنخصرت مالی لی آخریہ میں موجود اور بنا پرمعانی قرآن کے لڑتے رہے ہیں جیسے آنخصرت مالی آخریہ میں ان تول قرآن پرمکرین سے لڑتے رہے۔" (تخدا ناعشریہ میں ا

مقصر ميش (198

(سلسلة الاحداديث الصحيحة الباتى، ج:6، مديث: 2659، متدرك عاكم ، ج:6، ص: 366، متدرك عاكم ، ج:6، ص: 366)

حضرت زبیر والنو ایک وادی مین نماز پر دور ہے تھے کہ حضرت علی ملیاتھ کے کشرت ایک بدیجاتے کے حضرت علی ملیاتھ کے لئے کہ سے ایک بدیجاتے میں حضرت نہیر والنو کا سرکاٹ لیا اور علی والنو کو الاکر دیا تو آپ نے فر مایا صفیہ والنو کے تعلق کا قاتل دوز تی ہے۔

(البدایدوالنہایہ، ج: ۲ مین جرموز خارجی بن گیا اور حضرت علی والنو کے خلاف جنگ میں شریک ہوا۔

شریک ہوا۔

حضرت طلح د الله كومروان فررآ لودتير مادكرشهيدكرديا. (امام ابن حجر يليه تهذيب التهذيب ج:5، ص:22020، مستدرك حاكم ج:30 ص:370)

جنگ میں حضرت عائشہ فیٹ کالشکر فکست کھا گیا۔ مگر حضرت علی عَدِیلا نے ان کو پورے احترام سے مدیند روانہ کر دیا۔ ان کے لشکر کا سامان لوٹنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہاری ہوئی فوج کا تعاقب کیا نہ ان کولونڈی غلام بنایا اور دونوں طرف کے مفتولین کی نماز جناز ہادا کی۔

امام الوصنيفه واحد بن صنبل وشافعی وخفی ایشنیم سب فرماتے ہیں که مسلمان باغیوں سے کیا معاملہ کیا جائے ، اس بارے میں امت کے رہنما صرف مصرت علی علیائیں ہیں۔ مصرت علی علیائیں ہیں۔ مصرت عائشہ فاتھ کا کالشکر جب بصرہ پہنچا تو حضرت علی علیائیں کے گورزعثان

5\_حضور ما في المنا كمقابل الينا

6 على ما فيران كرمقابل معاوية بن الى سنيان

7\_حسن عليتم كمقابل الينا

8 حسين علياته كمقابل يزيد بن معاوية بن ابوسفيان

الم ابن جريبية فتح البارى ج: 7، ص: 104 بر لكست بين:

"امیرمعادیکا پلزاحفرت علی علیالا کے برابرکرنے کے لئے جوکوشش ہوئی اس میں ابن ابی عاصم، تُعلب کے غلام ابوعمر اور ابو بکر نقاش نے رسالے لکھے مگر ان میں جعلی روایات ورج ہیں۔ امام بخاری کے استاد آگئ بن راہویہ بھیا پیڈر ماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی شے ثابت نہیں۔امام ابن جوزی میں امام احمد بن ضبل بندی کے بیٹے عبداللہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے پوچھا آپ حفرت على عَلِينَ إورامير معاويه كم معامله من كيا كبتر بين -امام احدف وريتك سر جھائے رکھا پھرفر مایا خوب جان لو! على علياته كوشمن بے شار تھے۔ان وشمنوں نے بہت باریک بنی کی تا کی طی علیاتی کا کوئی عیب تلاش کرسکیس ، مگر . نہ کر سکے۔وہ دیمن اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعداس آ دی کی حمایت ين شروع مو كئے جس نے على عليائيم بے جنگيس اوى تھيں يعني امير معاويہ جن ک پھر جالبازی سے اس کوعل علائل کے برابر کرنے کیلئے اس کی شان میں روایات گفریں جن کی کوئی اصل نہیں۔ امیر معاویہ کی شان میں روایات تو بهت مل جائيں گي مگران کي سند ديکھي گئي تو کوئي بھي محيح نہيں نگل -'' يرواقد الماصديث علاء كاشروح حديث بنام عون المعبود اور تحفة الاحوذي مين بھي درج بيدونون شروح عرب علاوتك كوسلم بين-حضرت على عليدتم اوران عے جنگيس الئے والوں كامعالمدذرا بھى مشتبہ يانزاعى نہيں

مفصر مين

آ کے لکھتے ہیں کہ حاضران بیعت رضوان میں سے ایک جماعت کیر نے قریب آ محصو کے لڑائی صفین میں کیسی داد جال نثاری کی دی اور تین سو آ دی درجہ شہادت کو پنچے۔'' (تخدا ٹاؤمشریدس 11)

عرت سيدانورشاه كثميري مينيد فرمات بين:

''اکٹر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اور مبر ےعلم میں افسار توسب ہی اور مہاجرین میں سے زیادہ علی علیائی کے ساتھ تھے۔''

(انوار البارى ، ج 2ص :30، مولفه سيد احمد رضا بجنورى كيليه)

مولانا محدد كرياموطاامام مالك ييك ك شرح اوجز السالك يس فرمات بين:

"حضرت على علياته كم ساته نوك بدرى صحابى ، سات سوابل بيعت رضوان تمام مهاجرين اور انصار چارسوكى تعدادين جنگ صفين مين شريك عفين

(105:111125:5:0:434)

آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پلڑے میں سب کچھ ہے اور دوسرے میں کچھ بھی نہیں۔
امیر معاویہ کا پلڑا حضرت علی طبائل کے برابر کرنے کے لئے کہا جارہا ہے کہ وہ کا تب وتی
تھے۔ فلال تھے، جبکہ اصل صورت حال ہیہ ہے کہ علائے محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کی
نضیلت میں کوئی حدیث ٹابت نہیں۔ وہ فتح کہ والے دن مسلمان ہو کر طلقاء میں شامل
ہو گئے اور بی!

ایک اور بات ذہن میں وئی چاہیے کہ بنوامیہ سات پشتوں سے بنو ہاشم کے مدمقابل تھاور دشمنی دیرینے تھی۔

1-جناب ہاشم کے مقابل عبرتش 2-الیناً امیر بن عبرتش در مار عبد اللہ سے مدما

3-جناب عبدالمطلب كمقابل حرب بن امير

4- جناب ابوطالب كے مقابل صحر بن حرب (ابوسفيان)